#### کراچی میںلائبریریز اور مکتبہ جات کے پتے

1- قرآن اكيرى ، خيالون راحت ورختال ، فير 6 ، وينس فون: 53400 22-23

2- 11 - واور منزل نزور يسكوسوكيك آرام باغ فون :2216586 - 2620496

3- حق اسكوائر عقب اشفاق ميموريل مهيتال بلاك 13-C كلشن اقبال فون: 4993464.65

4 - دوسر ك منزل، حق چيبر، إلتفائل بهم الله تقى جيتال، كرا جي الدُّمنسريش سوسا كَي نون: 438 2640

5 - قرآن مركز مز دم بحد طنيه بيكثر 35/A, زمان ناؤن ، كورنگی نمبر 4 فون: 5078600

6- فليك نمبر 2، محدى منزل بلاك " ، ارتصاظم آباد فون: 6674474

7- 113-00 ما دام اليار مُنتش ، شاهرا وفيصل من وجيهوا كيث ائر بورث فون: 4591442

8- قرآن اكثرى كليمن آباد ، فيتررل بي ايريا بلاك ونون: 6337361

9- متصل محدى آلوز، اسلام چوك، ميكر 1112 ، اوركى، كانون: 66901440

10- رضوان موسائل بس استاب ، يونيورش رود النون: 8143055

مولوی عبد الستار مرحوم کی قابلِ قدرتا لیف ''عربی کامعلم'' پرمبنی

، آسان عربی گرامر

حقیہ چپارم

مرتبه لطف الرحمٰن خان

مكتبه انجمن خدّام القرآن سنده كراچى

قر آن اکیڈی ،خیابا نِ راحت ، درختاں ، ڈیفنس فیز ۷۱ ،کر اچی

فون: 5340002 'قيس: 5840009

ال کل: karachi@quranacademy.com

#### پيش لفظ

آسان عربی گرامر کے تین جصے مرکزی انجمن خذ ام القرآن لا ہور نے شائع کیے اور اب چوتھا حصہ انجمن خذ ام القرآن الا ہور نے شائع کیے اور اب چوتھا حصہ انجمن خذ ام القرآن سندھ، کراچی کے زیر اجتمام شائع کیا جارہ ہے ۔ اس حصے کے اکثر مشمولات جناب لطف الرحمٰن خان صاحب نے مرتب فرمائے ہیں۔ البتہ اساء العدد اور مرکب عددی کے ابواب راقم نے مرتب کیے ہیں۔

الحمد لله! آسان عربی گرام دهه جہارم کی اشاعت سے اس کتاب کی جھیل ہوگئ ہے۔ان دهوں کو بجھے لیے گئے ہے۔ان دهوں کو بجھے لینے کے بعد ایک طالب علم مزید موضوعات کے قواعد کا فہم دیگر کتب سے براہ راست حاصل کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ لہٰذاان موضوعات پر اسباق اور مشقیس مرتب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

آسان عربی گرامرکومرنٹ کرنے کی سعادت محترم جناب حافظ احدیا رصاحب مرحوم و مغفور کی رہنمائی میں جناب لطف الرحمٰی خان صاحب کو حاصل ہوئی۔ قر آن فنی کے حوالے ہے ان دونوں حضرات کا ہم پر بیداییا احسانِ عظیم ہے جس کا بدلہ اداکرنا جمارے لئے ماممکن ہے۔ البتہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کے حق میں دعاکریں کہ اللہ سبحانۂ تعالی ان حضرات کو اپنی اس کتاب کی خدمت کا اتناعی عظیم بدلہ عطافر مائے جنتا کہ عظیم خوداس کتاب کا مرتبہ ومقام ہے۔ آمین

نویداحد ۱۷۰۰متبر سند: انجمن خذا م القرآن صندهٔ کراچی

#### فهرست

| پہشِ لفظ 4                                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| جم مخرج اورقريب المصحرج حروف كے قواعد                         |
| عال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| اجوف (حضه الآل) 16                                            |
| ا جون (رضه دوم) 1 9                                           |
| ما تص (عقبه الآل)                                             |
| باتص (حضه دوم)                                                |
| ما تص (دغمه سوم)                                              |
| ماتص (هفه چهارم)                                              |
| الغريف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| صيحح غيرسالم اورمغتل افعال مين                                |
| تغیرات کے قواعد کا خلاصہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اساء العدو (مضه اوّل)                                         |
| اسماء العدو (دخمه دوم)                                        |
| اساء العدو (دغمه سوم)                                         |
| مركب عدوى 9 6                                                 |
| 74                                                            |

### هم مخرج اور قریب المخرج حروف کے قواعد

ا: ٧٤ گزشته دو اسباق مین جم نے ادعام اور فک ادعام کے جن قو اعد کا مطالعہ کیا ہے ان کا تعلق "مثلین" ہے تھا، یعنی جب ایک علی حرف دومر تبرآ جائے۔ اب جمیس تمین مزیر قو اعد کا مطالعہ کرنا ہے جن کا تعلق جم خرج اور قریب المسمخوج حروف ہے ہے۔ لیکن ان قو اعد کا دائر ہ بہت محد ود ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ پہلے دوقاعد ول کا تعلق صرف باب افت عال ہے جب جبکہ تیسرے قاعدہ کا تعلق صرف باب افت عال ہے جبکہ تیسرے قاعدہ کا تعلق صرف باب نہ سے ایک وفت است ہے۔ تیز رہ کے متعلقہ حروف کتی سے جندح روف ہیں جو آسمانی سے یا دیموجاتے ہیں۔

" ث" كالضافه كركيس - اس طرح مندرجه في يل حروف آپ كوآسانى سے يا د موجا كيس گے: ث د فر س ش ص ض ط ظ

<u>۵: ۷۵</u> تیسرا تاعدہ یہ کہ باب تفعل باباب تہ فاعل کے فاکلہ پراگر فہ کورہ بالاحروف میں سے کوئی حرف آجائے توان ابواب کی "ت" تبدیل ہوکر وی حرف بن جاتی ہے جو فاکلہ پر آبا ہے اس کے بعد ان پر ادغام کے تو اعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ویل میں ہم دونوں ابواب کی الگ الگ مثالیں دے رہے ہیں تا کہ آپ تبدیلی کے ہرم حلہ کواچھی طرح سمجھ لیس۔ الگ الگ مثالیں دے رہے ہیں تا کہ آپ تبدیلی کے ہرم حلہ کواچھی طرح سمجھ لیس۔ <u>۲: ۷۰</u> وکر سے باب قدف میں قد دیگئر بنتا ہے۔ پھر جب "ت" تبدیل ہوکر" و" بنتا ہے۔ پھر جب "ت" تبدیل ہوکر" و" بنتا ہے۔ پھر جب "ت" تبدیل ہوکر" وا بندگی تو یہ فرد گئے تو ہوجائے گا۔ اب مثلین کیجا ہیں اور دونوں متحرک ہیں چنا نچواد غام کے قاعدہ کے تھے یہ فرق کو جائے گا۔ اب مثلین کیجا ہیں اور دونوں متحرک ہیں جائے الوصل کے قاعدہ کے تعد یہ فردی ہے کہ باب واقعال میں افتحال می

<u>ے: ۷۰ ای طرح ث ق ل ہے باب ن</u>فاعل میں نَفَافَلَ بنتا ہے۔جب"ت" تبدیل ہوکر''ٹ' ہے گی توبی ثَفَ افَلَ ہے گا۔ مثلین کجا ہیں اور دونوں تحرک ہیں' چنانچہ اد عام کے قاعدہ کے تحت بیا شَافَلَ ہوجائے گاجو پڑھانہیں جاسکتا اس لئے اس سے قبل ہمزة الوصل لگائیں گے اور بیرا فَافَلَ ہوجائے گا۔

<u>۸ : ۷ بسبب</u> البیبات بھی نوٹ کرلیں کہ فدکورہ الاتیسر اتاعدہ افتیاری ہے۔ اس کا مطلب سے کہ باب تفعل اور باب نفاعل میں فدکورہ بروف سے شروع ہونے والے الفاظ تبدیلی کے بغیر اور تبدیل شدہ دونوں شکلوں میں استعال ہو سکتے ہیں بعنی قَدَدَّکَ رَبھی درست ہے اور اللّه اللّه کی درست ہے اور اللّه اللّه کی درست ہے۔ ایک طرح قَنْا قَلَ بھی درست ہے اور اللّه اللّه کی درست ہے۔

<u>9 : 2 ۔ ی</u>چی نوٹ کرکیں کہ ہاہ تفعل اور تفاعل کے قعل مضارع کے جن صیغوں میں دو "ت" کیجا ہوجاتی ہیں وہاں ایک "ت" کوگر اوریتا جائز ہے ' مثلاً مَتَلَدُ مُتَورُ اور مَدَدُ مُحَورُ دونوں

رَ مِ لَ : زُمَلَ (ن ِ صِنْ) زِمَالاً أيك جائب بي محكى بهوئ وورُنا، (تفعَل ) ليننا و ث ر : كَثَرَ (ن ) كُثُورًا مُنْحَ لكنا، برُها ہے كَا قار ظاہر بهونا (تفعَل ) ورُهنا ش ق ق : شَقَ (ن ) شَقًا مِها رُنا (تفعَل ) مِهِت جانا ل ع ء : كَجَا (ف) كُجًا بناه ليما ض ر ر : ضَرَ (ن ) ضَرًا تكليف وينا ' مجود كرنا (افتعال) مجود كرنا ن ف ر : فَفَرَ (ن ِ ضَ) فَفْرًا برانا

# مثق نمبر ۲۹ (الف)

مندر دبر ذیل مادول سے ان کے ساتھ دیئے گئے ابواب میں اسلی اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی صرف صغیر کریں:

(i) دخل (افععال)
 (ii) صورت (تفعل)
 (iii) عرب (انفعال)
 (iv) خرر (افععال)
 (v) طرح (تفعل)
 (vi) خرک (تفاعل)
 مشق نجر ۲۹ (ب)

مندرجه ذیل اساء وافعال کی شم ، ماده ، باب اور صیغه بتائین :

(۱) يَذُكُو (۲) يَعَذُكُو (۳) تَدَوَكَ (۲) أَدُوكَ

(۵) نَسْتَبِق (۱) مُدْخَلاً (۵) اِصْطَبَرَ (۸) مُطَّهَرَةٌ

(٩) إِذَارَنْتُم (١٠) مُعَطَهِرِينَ (١١) تَصَدَّق (١٢) إِثَّاقَلْتُمُ

(٣) لَنَصَّدُقَنَ (١٣) يَعَطَهُرُونَ (١٥) مُطَّهِرِيْنَ (١٦) يَعَسَآءَ لُونَ

(١٨) اِصْطَنَعْتُ (١٨) مُصَّدِقُونَ (١٩) مُتَصَدِّقَاتٌ (٢٨) ٱلْمُزَّمِلُ

(n) أَلْمُلَثِّرُ (nr) يَشَقَلُ (nr) أَضُطَرُ

ورست مين-اى طرح قَعَسَائلَ اورغَسَائلُ دونون درست مين-

#### ذ خيرهُ الفاظ

ق ک ر : ذَکوَ (ن) ذِکوًا بادکرنا (افعال + تفعیل) بادکرانا، باددلانا
 (تفعیل) کوشش کر کے یا در بانی حاصل کرنا - ذِکوّ یا در بانی بھیجت
 ص ر ف : صَوَ ف (ض) صَوَفًا بِنٹانا بخریج کرنا، (تفعیل) بھیرنا
 د رک : (افعال) کی چیز کی غابیت کو پُنچنا، بات کو پالیما، (تفاعل) لائل بھونا
 غ و ر : عَارَ (ن) عَوْرًا پستی کی طرف آنا، مَغَارٌ، مَغَارَةٌ پستی کی جگہ، غار
 س ب ت : سَبَقَ (ن فِ) سَبَقًا آگے بؤسنا،

(مفاعله + نفاعل + افتعال) آگے بؤصے پیل مقابلہ کرنا و خ ل : ذخل (ن) ذخولاً واضل ہونا (افتعال) مشقت ہے واضل ہونا، گھنا ص ب ر : حَبَوَ (ص) حَبُوًا ہر واشت کرنا ، رکنا (افتعال) مشقت ہے ڈیٹے رہنا ط ھ ر : طَهَوَ (ف) طَهُوًا دور کرنا، (ن ۔ک)، طَهُوًدًا، طَهَارَةً بإک ہونا (تفعیل) کوشش کر کے خود ہے ہیل کچیل دور کرنا، باک ہونا

د ر ء : دَرَءَ (ف) دَرُءُ ا زورے دھکیلنا، ہٹانا، (قفاعل)بات کوایک دومرے پرڈالنا ص د ق : هَدکمق (ن) هَدَفَّا ﷺ بولنا، وعده پورا کرما، مِلوث تقییحت کرما،

(تفعیل)بدلد کی خواہش کے بغیر دینا، خیرات دینا

ث ق ل : ثَقَلَ (ن)ثَقُلاً بِحَارِى بِهِ مَاء (تفاعل) كَى طَرف جَعَلَا، ماكن بِهِ مِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَكُا اللهُ عَالَكُا اللهُ عَالَكُنا اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

#### مثال

ا: 12 پیراگراف ۵: ۱۵ بین آپ بر صیح بین که کی فعل کے فیا کلمه کی جگه اگر کوئی حرف علی یعنی "و" یا "ی" آجائے تو اسے مثال کہتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی نوٹ کر لیس که فیا کلمه کی جگه اگر "و" یوتو اسے مثال ہونے والی اور اگر "ی" یموتو اسے مثال ہوائی کہتے ہیں۔ ان شاء الله اس مین میں ہم مثال میں ہونے والی تبدیلیوں کے تو اعد کا مطالعہ کریں گے۔ ان شاء الله اس مثال میں علائی مجر دسے نعلی ماضی معروف اور مجہول میں کوئی تبدیلی ہوتی۔ البتہ مزید فیہ سے مثال میں مثال واوی البتہ مزید فیہ سے ماضی کے جند ایک صیفوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مثال بیائی میں مثال واوی کی فیہ سے مثال ہوئی ہوتی ہے۔ مثال ہوئی میں مثال واوی کی فیہ سے نیا دوئی ہوتی ہے۔ مثال بیائی میں مثال واوی کی فیہ سے نیا دوئی ہوتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں ان میں سے زیادہ تر مندرجہ ذیل تو اعد کے تحت ہوتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ یہ موتی ہیں ان میں ہوتی ہیں ان میں۔ یہ موتی ہیں۔ یہ موتی ہیں۔

س : الا مثال واوی میں علاقی مجرد کے نعلی مضارع معروف میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کا اعدہ یہ کہ مثال واوی اگر باب فضح ، حضو ب یا حسب ہے ہوتو اس کے مضارع معروف کی "و" گر جاتی ہے بیسے و تھب (ف) ' عطا کرنا '' کامضارع یہ وقا س کے مضارع بجائے یقی ب و تھ کہ ' و تعد (ض) ' وعدہ کرنا '' کامضارع یو تیا نے بعد اور وَدِث بیائے یقی ب و تعدہ کرنا '' کامضارع یو تیا نے کہ بجائے یعد اور وَدِث بیائے یقی ب و تعدہ کا اطلاق باب سیمے کے ان افعال پر بھی ہوگا جن کے مادے میں حروف کی استعال ہوتا ہے کہ اور وَطِئی سیمے کے ان افعال پر بھی ہوگا جن کے مادے میں حروف طقی (مصرع ترفی کے آجا کیں قیسے وَسِع وَسِع (س) '' کھیل جانا ، وسی ہونا '' کامضارع یو سیم کے بجائے یسکم اور وَطِئی کے بجائے یسکم اور وَطِئی کے بجائے یسکم اور وَطِئی کے بجائے یک کے اللہ تا باب سیم کے دیگر افعال پر اس قاعدہ کا اطلاق نہیں ہونا جسے وَجِ سے لَ (س) '' ڈرلگنا '' کامضارع یو جُوئی کے بجائے یک کے دیگر افعال پر اس قاعدہ کا اطلاق نہیں ہونا جسے وَجِ سے لَ (س) '' ڈرلگنا '' کامضارع یو جُوئی کی ہوگا۔

ا الله الله المثال المثال واوى يا مثال الله الله المثال المتعال نبيل الوقا جبك

# مثق نمبر۲۲ (ج)

مندرجه ذيل قرآني عبارتون كارتبه كرين:

(١) وَمَا يَذَكُوا لَا أُولُوا أَكُا لُهَابِ (٢) أَفَلا تَعَدُكُونَ (٣) كَتْلِكَ نُخُرِجُ الْـمَوْتَلِي لَعَلَّكُمْ تَذَكُّووْنَ (٣) وَيَـضُــوبُ اللهُ ٱلْاَمْطَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَذَكُّووْنَ (۵) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِمُقَوْمٍ يُذِّكُونَ (١) وَلَقَدُ صَوْفَنَا فِي هَذَا الْقُوان لَيَلَاكُولُوا (٤) يَوْمَ يَعَذَكُو الْإِنْسَانُ مَاسَعِي (٨) لَوْلَا اَنْ تَلَارَكَهُ نِعُمَةٌ مِنْ رَبّه (٩) بَالِ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ (١٠) حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا (١١) إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِينٌ وَتُوَكَّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا (١٢) لُـوُ يَجِدُونَ مَلْجَأُ اَوُ مَعْرَاتِ أَوْ مُلَخَلاً (١٣) قَاعَبُكُهُ وَاصْطَبُرُ لِعِبَادَتِهِ (١٣) وَلَهُمُ فِيُهَا أَزُوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ (١٥) وَإِذْ قَعَلُعُمُ نَفُمًا فَاذَارَءُ تُمْ فِيُهَا (١٦) إِنَّ اللَّهُ يُسِحِبُّ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُعَطَهُويُنَ (١٤) وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَالَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ (١٨) فَمَنْ تَصَدَّق بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ (١٩) مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ الْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلُعُمُ إِلَى ٱلْأَرْضِ (٣) لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُولَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ (٢١) فِيهِ رجَالٌ يُجِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَرِينَ (٢٢) وَكُلْلِكَ يَعَلَىٰهُمْ لِيَعَسَآءَ لُوْا بَيْنَهُمُ (٢٣) وَاصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي (٢٢) وَالْخَشِعِيْنَ وَالْخَشِعِينَ وَالْمُنَصَلِقِيْنَ وَالْمُنَصَلِقَتِ (٢٥) إِنَّ الْمُصَدِقِيْنَ وَالْمُصَدِقَتِ وَٱقْرَضُوا اللَّهَ قَـرُضاً حَسَناً يُضعَفُ لَهُمُ (٢٦) يَسَايُهَا الْمُزْمِلُ (٢٤) يَسَايُهَا الْمُذَوْرُ (٣٨) وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فَيَخُرُ لِجَ مِنْهُ الْمَآءُ (٢٩) ثُمَّ اَضَطَرُهُ اِلَى عَلَابِ النَّارِ (٣) يَوُمَ تَشَقَقُ السَّمَآءُ

باب تكوُمَ رِ مُدكورها لا تاعد كا اطلاق نيس بونا يسي وَ حُدَ (ك) "اكيلا بونا" كامضارع يَوْ حُدُى بوگار

<u>۵: اکے مضارع مجبول میں مذکورہ بالا قاعدے کے تحت</u> گری ہوئی "و" واپس آجاتی ہے مشارع مجبول بفغل کے وزن پر بئو ھب بیعد کابئو عداور بَوِث کا بئور ت ہوگا۔

<u>۱ : اکے دومرا قاعدہ جومثال میں استعال ہوتا ہے وہ بیہ</u> کہ "و" ساکن کے ماقبل اگر کسرہ ہوتو "و" کو"ی" میں بدل دیتے ہیں لیعنی ۔ و = ۔ کی اور اگر "ی" ساکن کے ماقبل ضمہ ہوتو "و" کو "و" میں بدل دیتے ہیں لیعنی ہی = و مثلاً بنے و جُدل کا فعل امر ہوتو" کی" کو "و" میں بدل دیتے ہیں لیعنی ہی = و مثلاً بنے و مُثلاً بنے و جُدل کا فعل امر او جُدل بنتا ہے جو اس قاعدے کے تحت اِنْ جَدل ہوجا تا ہے۔ ای طرح یقظ (ک) بیدار موان سے باب افعال میں اُنِ قط بُنْ اِنْ فَظُ بُنْ آے اور اس کا مضارع اس قاعدہ کے تحت تبدیل ہوگر بئو قط ہوجا تا ہے۔ اس کا عدہ کے تحت تبدیل ہوگر بؤ قط ہوجا تا ہے۔

ع: الع تيسر \_ قاعد \_ كاتعلق مرف باب افعد عدال \_ \_ - ال باب بين مثال كا فكرى "و" يا "ى" كو" تا بين مثال كر كافعال كى "ت" بين مرفم كردية بين - يه بات أوث كرلين كد" و" كوتبديل كرما لا زمى ہے جب كد "ى" كى تبديلى افقيا رى ہے مثلاً وص كرين كد" و" كوتبديل كرما لا زمى ہے جب كد "ى" كى تبديلى افقيا رى ہے مثلاً وص ل سے باب افعد عدال بين ماضى معروف إو تسك ل بنتا ہے جوان قاعدہ كے تحت التي من ماضى معروف إنت سال بين افعد عدال بين ماضى معروف إنت سال بين افعد عدال بين ماضى معروف إنت سال بين استعال بين ماضى معروف إنت سال بين التعال بين التعال بين ماضى معروف إنت سال بين التعال بين ماضى معروف إنت سال بين التعال بين ا

<u>۸ : ۱ک</u> آپکویا د ہوگا کہ محموز الفائیں صرف ایک فعل یعنی آخی آ کا ہمز مباب افصصال میں تبدیل ہوگر "ت" بنتا ہے گرمثال واوی سے باب افصصال میں آنے والے تمام افعال میں "و" کی "ت" "میں تبدیلی لا زمی ہے۔ خیال رہے کہ مثال واوی سے باب افتعال کی تعداد زیادہ ہے جبکہ مثال یائی سے باب افتعال کی تعداد زیادہ ہے جبکہ مثال یائی سے باب افتعال میں کل تمین یا جارا فعال آتے ہیں۔

<u>9 : اک</u> مثالِ واوی مفعلِ مضارع میں جن افعال کی" و" یگر جاتی ہے ، ان کے مصدراگر

فَعُلَّ مِا فِعُلَّ کے وزن پرآئیں و بعض دفعہ یہ صدر سمجے وزن پر بھی استعال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ان میں تبدیلی ہوتی ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ صدر کاف اکلہ یعن "و" گرادیتے ہیں۔ اب ساکن عین کلمہ کوعموماً کسرہ دیتے ہیں البتہ اگر مضارع مفتوح العین ہوتو فتہ بھی دے سکتے ہیں۔ آخر میں لام کلمہ کے آگے "ق" کا اضافہ کردیتے ہیں۔ اس طرح تبدیل شدہ مصدر عَداَةً یا عِلَةً کے وزن پرآنا ہے مثلاً:

> وَسَغَ .. يَسَعُ (كَيُمُلُ جَانًا) ہے وَسُعٌ اور سَعَةٌ وَصَلَ .. يَصِلُ (يَوَرُّنَا لِلِمَا) ہے وَصُلٌ اور حِسَلَةٌ وَهَبَ .. يَهَبُ (عَطَاكِما) ہے وَهُبٌ اور هِبَةٌ

وَصَفَى يَصِفُ (كيفيت بتانا) ہے وَصُفّ اور صِفَةٌ وغيره

<u>۱۱: ۱۷</u> مثال واوی میں ایسے انعال کی تعداد زیادہ ہے جن کے مصادر سی خون (ف ف ل اف ف ل یا ف ف ل) اور تبدیل شدہ وزن (عَلَهٔ یا عِلَهٔ) دونوں طرح استعال ہوتے ہیں۔ تا ہم مثال واوی کے پچھا نعال ایسے بھی ہیں جن کا مصدر صرف سیح وزن پر استعال ہوتا ہے مثلاً وَقَد ف ) واقع ہونا کا مصدر صرف وَ هُنْ عَن آتا واقع ہونا کا مصدر صرف وَ هُنْ عَن آتا ع ہے۔ جبکہ پچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے مصدر سیح وزن پر استعال نہیں ہوتے بلکہ صرف تبدیل شدہ وزن پر عن آتے ہیں جسے وَ ثِقَ (ح) بھر وسرکرنا کا مصدر صرف ثِقَهٔ عن استعال ہونا ہے۔

اا : الے مثالِ واوی کے چنداور الفاظ قر آنِ کریم میں قو اعد ہے ہے کر استعمال ہوئے ہیں۔ آپ انہیں یا دکر کیس ۔ وَ بیس نَ اِسْ اِسْ اَوْ اَلْعَا کا مضارع یَہو سَن بنتا ہے۔ اس میں "و" نہیں گری کین اس کا مصدر بیسنة استعمال ہوا ہے۔ ای طرح وَ قِعَتْ اور وَ حَدٌ کی "و" ہمزہ میں تہدیل کرے اُقِعَتْ اور اَ حَدٌ کی "و" ہمزہ میں تہدیل کرے اُقِعَتْ اور اَ حَدٌ استعمال کیا گیا ہے۔

### مثق نمبر ۱۷ (الف)

مندرجه ذیل مادول سے ان کے ساتھ دیئے گئے ابواب میں اسلی اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی صرف صغیر کریں:

(i) がら(iii) eoの(が) (iii) eoの(が)

(iv) كان (افعال) (v) وكان (تفعل) وكان (iv) وكان (iv)

(vii) ورع (استفعال)

# مثق نمبر ۱۷ (ب)

مندرجه ذیل اساء وافعال کی شم، ما ده، باب اورصیغه بتا کیں:

(١) يَعِلَد (٢) وَضَعَتُ (٣) وَضُعٌ (٢) سَعَةٌ (۵) تَــوَكُلُ (١) مِيْـعَادٌ

(٤)عِظُ (٨) يُوْقِعُ (٩) يَزِرُونَ (١٠) يُوْعَظُونَ (١١) مَوَازِيْنَ (١٢) يَلِحُ

(١٣) وَجَــلَنَا (١٣) وَعَــكنَا (١٥) يُوقِنُونَ (١٦) ذَرُ (١٤) مُسْعَوُدَعٌ

(١٨) مُتَوَكِّلُونَ (١٩) يُوْصَلُ (٢٠) قَعُوا (٢١) قُلْيَتَوَكُلُ (٢٢) لَا تَوْجَلُ

(٣٣) تَزِرُ (٣٣) زِنُوا (٢٥) يَشِرُ (٢٦) يُؤلِخُ (٢٤) وَازِرَةٌ

(٢٨) مُتَكِنُونَ (٢٩) يَسُولُا (٣٠) مِيُوَانٌ (٣١) لَا تَذُرُ (٣٢) يَسْتَيُقِنُ

### مثق نمبر ۱۷ (ج)

مندرجه ذیل قرآنی عبارتوں میں اُفعالِ مثال کی اعرابی حالت اور اس کی وجه بتا کیں۔ پھر کمل عبارت کار جمہ کریں :

(١) قَدَمَنُ لَمُ يَجِدَ قَصِيَامُ ثَلَاقِهِ أَيَّامٍ (٢) وَلَـمُ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ

#### ذفيرهُ الفاظ

وج و: وَجَدُ (ض) وَجُدًا ، جِلَةً مُسْتَغَنَّى يُونا ، بإنا

وَل عُ: وَسِعُ (س) سَعَةُ كَثاره بونا

وعُر: وَعُدُرض ) وَعُدًا ، عِدَةُ وعده كرما

وْشِ عُ: وَضَعَ (ف) وَضُعًا ، ضِعَةً كُرانا ، خُلْقُ كُرنا ، رَكُمُنا

وك ل: وَكُلُ (ض) وَتُحَلاّ سِر دَكُمنا (مَفْعَل) لَهُ كَامِيانِي كَاضَاسَ يُوناء

علیه کامیابی کے لئے بھروسہ کرنا

ووْر: وَذَرَ (ف)وَذُرًا تِهُورُنا، جِيرِنا

وعُظ: وَعُظَ(ضَ)وَعُظًا،عِظَةُ نُسِيحت كَمَا

وق ع: وَقَعَ (ف )وَ قُوْعًا كرما، واقع بهوما (افعال)واقع كرما، بيعنسادينا

وزر: وَزَرَ (ضَ) وِزْرُه، زِرَةٌ بوجِها للها وِزْرٌ بوجِه، وَزَرٌ بِهِ اللهُ عَلَى جائے پناہ

وَزَنَ ﴿ وَزَنَ ﴿ صَ ﴾ وَزُنَا ، زِنَةً تُولَنَا، وَزِنَ كُمَا

ول ج: وَكَجَ (ش )وَ لَوْجُاء لِجَهَ وَأَصَّى مِوا (افعال) وأَصَّلَ مِنا

ى ق ن يَقِنَ (س) يَقُنُهُ واضح يمونا ، ثابت يمونا (افعال + استفعال) يقين كرما

ودع: وَدَعَ (ف) وَدُعُا، دِعَهُ سكون كى چيز كوچھوڑديتا (استفعال) بطور امانت ركھنا

وس): وَصَلَ (ش) وَصَلَا، صِلَةُ جِورُنا، لانا

کان ر: يَسَورُ (ض) يَسُوًا مَهُلُ وآسان يُونا (تفعيل) كان وآسان كرناء

يُسُوًا آساني بخوشحالي

وج ل: وَجُلا رُنا، خوف محسوس كرما

ورث: وَرِثَ (حَ) وِرُثُا ، رِثُهُ وارث، والفعال) وارث بناما

(٣) اَلشُّهُ طُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُورَ (٣) فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا النَّلَى (۵)إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ (١) فَإِذَا عَزَمْتَ فَعَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعَوَكِّلِيْنَ (٤) إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٨) مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذُرَ الْمُوْمِنِينَ (٩) فَأَعُرِضْ عَنْهُمُ وَعِظُهُمُ وَقُلُ لَهُمُ (١٠) وَلُوا أَنَّهُمُ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِهِ لَكُانَ خَيْرًا لَّهُمُ (١١) إنَّـمَا يُويَدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةَ (١٢) وَهُمُ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَى ظُهُورِهِمُ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ (١٣) وَالْوَزُنُ يُوْمَئِذِ وَالْحَقُّ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَا زِينَهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (١٣) وَلا يَلْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَ الْخِيَاطِ (١٥) قَلَدُ وَجَلَانًا مَا وَعَلَاا رَأَنَا حَقًا (١٦) وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِلْقُومِ يُولِقِنُونَ (١٤) وَقَالُوا ذَرُنَا نَكُنُ مَّعَ الْتَهْعِدِيْنَ (١٨) وَيَعَلَمُ مُستَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعَهَا (١٩) عَلَيْهِ تَـوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ قَلْيَعُونَ مَا آمُوَ اللهُ بَهِ أَنْ يُوصَلَ (٢٠) وَالَّهِ يُن يَصِلُونَ مَا آمَوَ اللهُ بَهِ أَنْ يُؤصَلَ (٢١) وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنُ رُّوْحِيُ فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيْنَ (٢٢) قَالُوا لَا تَوْجَلُ (٢٣) وَلَا تَسْزِرُ وَازِرَ قُ وَزُرَ أَخُواى (٢٣) وَاوَفُوا الْسَكَيْسُ إِذَا كِسَلَعُمْ وَزِنُوا بِ الْقِسُطُ اللهُ الْمُسْتَقِيُّم (٢٥) رَبِّ السُّرَحُ لِيُ صَدَلُوى وَيَسِرُلِي اَمُوى (٢١) أَلَّـ لِيُس يَوثُونَ الْفِرُ دُوسَ (٢٤) سَـ وَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظُتَ أَمُ لَمُ تَكُنُ مِنَ الْــوَاعِظِيْنَ (٢٨) إِنَّ اللَّهَ يُــوَلِـخُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ (٢٩) عَـلَى الْآرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ (٣) وَاوْرَثُنَا بَنِي إِسُوآئِيلُ الْكِمَابُ (٣) فَإِنْمَا يَشُولُهُ بِلِمَائِكَ (٣٢) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٣٣) رَبَ لَا تَدَدُرُ عَلَى الْارْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ (٣٣) لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ

# اجوف (حصّه اوّل)

ا: ۲۷ بیراگراف ۵: ۱۵ بین آپ بر صیح بین که جس فعل کے بین کلمه کی جگه کوئی حرف علی سے بین کلمه کی جگه کوئی حرف علی سات و سات او اسے اجوف کہتے ہیں۔ اب یہ بین نوٹ کرلیس کہ بین کلمه
 کی جگه اگر "و" ہوتو اسے اجوف و او کی اور اگر " ی" ہوتو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ ان شاء الله
 اس میتی بین ہیں ہم اجوف میں ہونے والی تبدیلیوں کے قو اعد کا مطالعہ کریں گے۔

<u>ا : ۲ کے اجوف کا ٹاعدہ نمبرایہ ہے کہ رفیات (وای) اگر متحرک ہواوراں کے ماقبل فتہ</u> (زیر) ہوتو حرف علمت کو الف میں تبدیل کردیتے ہیں بیسے قدوَل سے قسال (اس نے کہا) ' بَیْعَ سے بَاعَ (اس نے موداکیا) ' نیل سے ذال (اس نے بایا)' خوف سے خاف (وہ ڈرا) اور طول کے سے الل (وہ لمبا ہوا) وغیرہ۔

ساکن ہوتو حرف کا قاعدہ نمبر ہم ہے کہ حرف علی (وای) اگر متحرک ہوا وراس کا ماقبل ساکن ہوتو حرف علی اپنی حرکت ماقبل کو نتقل کر کے خود حرکت کے موافق حرف علی میں تبدیل ہوجا تا ہے ، جیسے خوف (س) کا مضارع بَدخو ف خبراً ہے۔ اس میں حرف علی متحرک اور ماقبل ساکن ہے ، اس لئے پہلے یہ بَدخوف ہوگا اور پھر بَدخواف ہوجا نے گا۔ ای طرح فو ف کی اور پھر بَدفو اُن کی دے گا۔ ای طرح فو ف کی اور پھر بَدفو اُن کی دے گا۔ ای طرح فو ف کی اور پھر بَدفو اُن کی دے گا۔ ایک طرح فو فو کی کا مضارع بَدبع کی ہوگا اور پھر بَدفو کی دے گا۔ ایک طرح کا مضارع بَدبع کی ہوگا اور پھر بَدبع عی دے گا۔

ا اجون کا قاعدہ نمبر الف ) یہ ہے کہ اجون کے میں کلے کے مابعد حرف پر اگر علامت سکون ہو ' فو اہ ساکن ہونے کی وجہ ہے یا مجروف کی وجہ ہے ' نو دونوں صور توں میں عین کلے کی وجہ ہے ' نو دونوں صور توں میں عین کلے کا اصلی یا تبدیل شدہ حرف علی گر جا نا ہے۔ اس سے بعد فاکلہ کی حرکت کا فیصلہ تا عدہ نمبر سال ب کے تحت کرتے ہیں۔

- <u>۵ : ۷۲ اجوف</u> کا قاعدہ نمبر ۱۳ (ب) میہ ہے کہ حرف علم اگرنے کے بعد فاکلمہ پرغور کرتے ہیں۔اگر : میں۔اگر :
- (i) فاکلمہ اصلامیا کن تھا اور دوسرے قاعدے کے تحت انتقالِ حرکت کی وجہ ہے متحرک ہوا ہے تو اس کی حرکت برقر اررہے گی۔
- (ii) فاکلمہ اصلاً مفتوح تھا تو اس کی فتحہ کوضمتہ با کسرہ میں تبدیل کردیتے ہیں۔اس کا اصول سیے ہیں۔اس کا اصول سیے ہیں۔ اس کا مضارع اگر مضموم احمین (باب نَصَوَ یا شکو مَ) ہے توصمتہ دیتے ہیں ورنہ کسرہ۔اب آپ اس قاعدہ کو چند مثالوں کی مدد سے بچھ کیس۔

۲: ۲ پہلے ہم وہ مثالیں لیتے ہیں جہاں انقالِ حرکت ہوتی ہے۔ بغہوں کی اسلی شکل یکھوف بن ہیں جہاں انقالِ حرکت ہوتی ہے۔ ہم جمع مؤنث ما شب کے مضارع کی اسلی شکل یکھوف بن ہے ۔ جب گرد ان کرتے ہوئے ہم جمع مؤنث ما شب کے صیغہ پر پہنچیں گے تو اس کی اسلی شکل یہ نے ہو قین ہوگی ۔ اب صور تحال ہیہ کہ حرف بعل متحرک ہے اور ما قبل ساکن ہے اس لئے بیابی حرکت ما قبل کونتقل کر کے خود الف میں تبدیل ہوجائے گاتو شکل یہ خوا فن ہوجائے گی۔ اب الام کلمہ پر علامت سکون ہے اس لئے قاعدہ نمبر ۱۳ (الف) کے مطابق الف گر جائے گا اور قاعدہ نمبر ۱۳ (الف) کے مطابق الف گر جائے گا اور قاعدہ نمبر ۱۳ (ب) کے مطابق فا کلے کی حرکت چونکہ نتقل شدہ ہے اس لئے وہ برقر ادر ہے گی۔ اس طرح استعالی شکل یہ خفف نم ہوگی۔ ای طرح قول (ن) سے یقیون نے وہ برقر ادر ہے گی۔ اس طرح استعالی شکل یہ خفف نم ہوگا۔ ای کے طرح قول (ن) سے یقیون ہوگا۔

ک : ۲ کے اب ہم وہ مثالیں لیتے ہیں جہاں فاکلہ اصلاً مفتوح ہوتا ہے بھوٹ (س) ہے ماضی کی گر دان کرتے ہوئے جب ہم جمع مؤنث غائب کے صیغہ پر پہنچیں گرفواس کی اسلی فکل بھوٹی ۔اب صورت وال میرے کر فر اعلام تحرک ہے اور اس کے ماقبل فتہ ہے اس لئے "و" تبدیل ہوکر الف سنے گی تو شکل نے افن ہوجائے گی ۔ اب لام کلمہ پر علامت سکو ان ہے۔اس لئے قاعدہ نم برس (الف) کے تحت الف گرجائے گا۔ پھر قاعدہ نم برس (ب) کے حال ہے۔ اس لئے قاعدہ نم برس (الف) کے تحت الف گرجائے گا۔ پھر قاعدہ نم برس (ب) کے

تحت ہم نے دیکھا کہ فاکلہ اصلا مفتوح ہے اس لئے اس کی فتہ کو صمتہ یا کسرہ بیل بدلنا ہوگا۔ چونکہ مضارع مضموم العین نہیں ہے اس لئے فتہ کو کسرہ بیل تبدیل کریں گے تو استعال شکل خِفْنَ ہوگی ۔ اس طرح فَوَلَ (ن) سے فَوَکْنَ بِہلے فَاکْنَ اور پھر فَکُنَ ہوگا اور ہَیْعُ (ض) سے ہَیْعُنَ بہلے ہَا عُنَ اور پھر ہعن ہوگا۔

<u>۷: ۸ کا انتقال حرکت والے قاعدہ نمبر ۲ کے مستطنب</u> ت (Exceptions) کی فہرست ذراطویل ہے۔آپ کوانہیں یا دکرنا ہوگا۔

(۱) اسم الآلة تصیم منتجها ل (ماین کا آله) منه وال ( کیٹرے بننے کی کھٹری) ، مِعُولٌ ( کیٹرے بننے کی کھٹری) ، مِعُولٌ ( کدال)، مِصْهَدَةٌ ( پھندا) وغیرہ بغیر تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں۔

(۲) اسم المتفضيل عيد أقوم (زياره بإئيدار) ' أَطَلِبُ (زياره بإكبره) وغيره اى طرح استعال بوت بين -

(٣) الوان وعيوب كم مُركركا وزن أفكل عيد أسُو ذارسياه ) أبيض (سفيد )وغيره-

(٣) الوان وعيوب كم يد فيه كم إو اب يسيد إسُوذَ بَسُوذُ (سياه الوا) إلْهَاضَ بَنْهَاضُ (سفيد الوا) وغيره

#### مثق نمبر ۱۸

ق ول (ن) ہب ی ع (ض) اور خ وف (س) ہے ماضی معروف اور مضارع معروف میں اصلی اور تبدیل شدہ شکل، دونوں کی صرف کییر کریں۔

# اجوف (حصّه دوم )

ان کارٹ سے سیل میں ہم نے اجوف کے پہر تو اعد سمجھ کرصر ف کیے ہر پر ان کی مثل کرلی۔ اس سیل میں اب ہم صرف سغیر کے حوالہ سے پہر ہا تیں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ محد و درائر ہ کاروالے پہر مزید تو اعد کا مطالعہ بھی کریں گے۔

اجون نے فعل اور ہانے کے لئے کی شے قاعدہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہا کہ گرشتہ سبق کے قاعدہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاث وف (س) سے فعل مضارع کی اسلی شکل یکنیو ف بنی ہے۔ مثلاث وف (س) سے فعل مضارع کی اسلی شکل یکنیو ف بنی ہے۔ مثلاث میں تبدیل ہوگی اور فاکلہ متحرک ہوجانے کی وجہ ہے ہمزة الوصل کی شرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس طرح سے خوسے اف ہوجائے گا۔ پھر قاعدہ الوصل کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ اس طرح سے خوسے اف ہوجائے گا۔ پھر قاعدہ ہمرا (الف) کے تحت الف گرے گا اور قاعدہ سا (ب) کے تحت فاکلہ برنتقل شدہ حرکت برتر اررہے گی۔ اس طرح فعل امر خف ہے گا۔ ای طرح تی ول (ن) کا فعل امر الحقول ہمرا الفول میں جو اور پھر فیل ہوگا اور ب ک علی امر المحقل ہمرا ہوگا ہے فول امر المحقول ہمرا ہوگا ہوگا۔ سے فول اور پھر فیل ہوگا ہوگا۔ سے فول اور پھر فیل ہوگا ہوگا۔ سے فول اور پھر فیل ہوگا ہوگا۔ سے فول امر کی خوال ہوگا ہوگا۔ سے فول اور کی میں تبدیل کردیتے ہیں جسے خوف ہے اس کے وزن ف المحق ہوگا۔ کے بیائے والے حرف ہے اسم الفاعل خوالوف کے بجائے کے ای کے والے کا فالون کے بجائے کے ایک اور تی ول کا فلون کے بجائے کہ ایک خوالے کے بیائے کے لئے اور تی ول کا فلون کے بجائے کہ ایک خوالے کے بیائے کے لئے اور تی ول کا فلون کے بجائے کہ ایک خوالے کے بیائے کے لئے اور تی ول کا فلون کے بجائے کہ ایک کے بجائے کہ ایک خوالے کے بیائے کہ ایک کے بجائے کہ ایک کے بجائے کہ ایک کے بجائے کہ بیائے کے بیائے کہ ایک کے بجائے کہ بیائے کہ بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کا بیائے کے بیائے کہ بیائے کہ بیائے کے بیائے کہ بیائے کے بیائے کے بیائے کہ بیائے کہ بیائے کہ بیائے کے بیائے

م : على البوف كے اسم المفعول كا مطابعہ بم و وصول ميں كريں گے يعنى پہلے البوف واوى سے اسم المفعول بنانے كے لئے بھى گزشته البوف واوى سے اسم المفعول بنانے كے لئے بھى گزشته قو اعدى استعال بھوتے ہيں۔ مثلاً قالَ كاسم المفعول مَـفْعُونْ كے وزن براصلاً مَقُونُونْ

ہوگا۔اب"و" قاعدہ نمبر اسے تحت اپنی حرکت ماقبل کونتقل کرے گی اور اس کے مابعد حرف ساکن ہے اس لئے قاعدہ نمبر الف ) کے تحت میگر جائے گی۔اس طرح مید استعالی شکل مَقُولٌ بنے گی۔ہم کہ دیکتے ہیں اجوف واوی کا اسم المفعول مَفْعُولٌ کے بجائے مَفُولٌ کے وزن برآتا ہے۔

ن : ساک آجون یا کی کا اسم المفعول خلاف قیاس مَفِیتُ لَک وزن پر آتا ہے اور سیجے وزن بر آتا ہے اور سیجے وزن بر آتا ہے۔ مثلاً ایعیٰ مَفْعُول دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً بینی مَفْعُول دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً بینی مَفْعُول مَفِید ہوئی ہے اسم المفعول مَبِیتُ اور مَبْیُوع دونوں درست ہیں۔ ای طرح علی ہو ہے اسم اسم المفعول مَبِیت اور مَغینوت دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ابت بعض ما دوں ہے اسم المفعول مَبِیت اور مَغینوت دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ابت بعض ما دوں ہے اسم المفعول صرف مَفِید کے وزن برعی آتا ہے جیسے ش ی دھی ہے میشید کا (مضبوط کیا ہوا) اور کی کی ال سے مَکِید کی (مایا ہوا)۔

<u>2: ساک</u> ایک قاعد ہ پیجی ہے کہ جب ایک لفظ میں دوحروف علت کیجا ہوجا کیں اور ان میں پہلاسا کن اور دوسر اُمتحرک ہوتو" و" کو" ی" میں تبدیل کر کے ان کا ادعام کردیتے ہیں۔اس تاعدہ کے مطابق فیڈ بعل کے وزن پرآنے والے اجوف واوی کے بعض اساء میں تبدیلی ہوتی

ہے۔ مثلاً من وہ سے فیسے آ کے وزن پر سیسوء بنتا ہے۔ پھر اس قاعدہ کے مطابق سے بی (برائی) ہوجاتا ہے۔ ای طرح من وہ سے سیسو قد پھر سیسی بلا (سردار) اور م وہ سے میٹوٹ پھر میٹوٹ کی ایمونا ہے اس لئے فیٹوٹ کے وزن پر آنے والے الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اد عام ہونا ہے۔ مثلاً طی اب سے میٹیوٹ پھر میٹوٹ (زم ) اور بی ان سے مثلاً طی اب سے میٹیوٹ پھر میٹوٹ (زم ) اور بی ان سے بیٹین پھر میٹوٹ پھر کیٹوٹ (زم ) اور بی ان سے بیٹین پھر کیٹوٹ پھر کیٹوٹ (واضح ) ہوگا۔

<u>۸: ۷۳</u> اجوف کی تبدیلیاں مزید فیہ کے ان چار ابواب میں ہوتی ہے جن کے شروع میں ہمزہ آتا ہے بینی افسعال، افتعال، انفعال اور استفعال ۔ بقیہ چار ابواب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ مزید یہ کہ اجوف کے قاعدہ نمبر سا (ب) کا اطلاق مزید فیہ کے کی باب پڑئیں ہوتا۔

9: ساکے مزید فید کے جن چار ابواب بیل تبدیلی ہوتی ہے ان کے اسم الفاعل بیل گزشتہ قواعد کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلاً ض ک ع ہے باب افعال بیل آخف ع (اَحْسَبَعَ)، فواعد کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلاً ض ک ع ہے اس کے اسم الفاعل کی اصلی شکل مُصَّبِعٌ بنتی ہے۔ اب افعاد مُبرا کے تحت حرف علی کی حرکت ما قبل کوئتقل ہوگی اور "ی" کسرہ کے مناسب ہونے کا وجہ ہے برقر ادر ہے گی ۔ اس طرح یہ مضبیعٌ ہوجائے گا۔ ای طرح خ ون سے باب افتعال بیل اِخْتَانَ (اِخْتَوَنَ)، یَخْتَانُ (یَخْتَوْنُ) (خیانت کرنا) ہوگا۔ اس کے اسم الفاعل کی اصلی شکل مُختَانَ (اِخْتَوْنَ)، یَخْتَانُ (یَخْتَوْنُ) (خیانت کرنا) ہوگا۔ اس کے اسم الفاعل کی اصلی شکل مُختَانَ (اِخْتَوْنَ)، یَخْتَانُ (یَخْتَوْنُ) (خیانت کرنا) ہوگا۔ اس کے اسم الفاعل کی اصلی شکل مُختَانَ (اِخْتَوْنَ)، یَخْتَانُ (یَخْتَوْنَ) اللہ کا مُختَانٌ ہوجائے گا۔

۱: ۳۷ اجوف سے باب افعال اور استفعال کے مصاور میں تبدیلی اصلاتو گزشتہ قواعد کے تحت بی ہو آل ہے کیکن اس کے منتجے میں دوالف کی اموجائے ہیں۔ الیک صورت میں ایک

الق كوكرا كرآ فريس" ق" كالفافه كروية بين - شلّاض ى عسب باب انعال ين احساع ، يُسطِبُعُ كامه دراه لا إحسَه على المعارفي الله على المعارفي ا

11: 11 اجوف کے ملاقی مجرد کے ماضی مجبول کے قاعد سے الطلاق باب افت عدال کے ماضی مجبول پر بھی ہوتا ہے۔ باب انفعال سے مجبول نہیں آتا۔ جبکہ باب افعال اور استفعال کے ماضی مجبول بیس تبدیلی گزشتہ تو اعد کے مطابق ہوتی ہے۔ اجوف کے لئے عملائی مجرد کی طرح مزید فید کے مضارع مجبول میں بھی تبدیلی گزشتہ تو اعد کے مطابق ہوتی ہے۔ طرح مزید فید کے مضارع مجبول میں بھی تبدیلی گزشتہ تو اعد کے مطابق ہوتی ہے۔ اسلام اسلام باب است فیصل میں بھی تبدیلی گزشتہ تو اعد کے مطابق ہوتی ہے۔ استعمال کے جندافعال اجوف کی تبدیلیوں سے مشکل ہیں جیسے اسکے جندافعال اجوف کی تبدیلیوں سے مشکل ہیں جیسے اسکے خوذہ فیسکے مشوری دیتایا جاہا)، اسکو تحوذہ فیسکہ تو نہ بہتہ تحدوذہ فیسکہ تو نہ اسکو تحدودہ فیسلام کے مطابق منا اسکام عالم کی منظوری دیتایا جاہا)، اسکو تحدوذہ فیسکہ تو نہ اسکو تحدودہ فیسکہ تو نہ اسکو تو نہ اسکو تحدودہ فیسکہ تو نہ اسکو تعدودہ فیسکہ تو نہ اسکو تعدودہ فیسکہ تو نہ اسکو تعدودہ فیسکہ تو نہ نہ نہ تعدودہ فیسکہ تعدودہ فیسکہ تعدودہ فیسکہ تعدودہ فیسکہ تو نہ نہ تعدودہ فیسکہ تعدودہ تعدودہ فیسکہ تعدودہ تعدودہ

#### ذقيرهُ الفاظ

عُودُ: عَاذَ (ن)عُودُ السي كى پناە يىل آنايا ما نگنا، (افعال) سى كوكسى كى پناە گاە يىلىدىنا، (قفعیل) خود پناەدىتا خى رن خَعارَ (ض) خَيْوَ قَيْرِرْ ى دينا ، يسند كرما ، (افتعال) چن ليما ، (استفعال) بهلائي طلب كرما ، خَيْوٌ وه چيز جوسب كويسند يهو ، جهلائي

شى كى منا الشاءَ (ف) كَشَيْنُا ، مَشِيئَةُ اراده كرما - الشَيْءٌ وه يَرْزِ جَس كاعلم بوسكا ورخرو كي جاسك بى ك ع: بَاعَ (ض) بَيْعًا بيجنا ، سود اكرما ، (مفاعلة) خريد وفر وضت كرما ، با جم معاهِ وكرما ، بيعت كرما

ب و یه باءَ (ن) بَوَاءٌ لوٹا،لوٹایا، (تفعیل) آباد کریا، (تفغل) کی جگه اتا مت اختیار کریا

ك ي و: كَادَ (ش) كَيْدًا نفيه تربر رما

جُ وحُ: جَاعُ (ن) جَوْعًا بَعُوكا يُوما

حُ وف: خَافَ (ف) خَوُ فَا دُرياء (افعال + تفعيل) دُرايا

رىب: رَابَ(ض) رَيْبًا كَى كُوشك شن النا، (افتعال) شك كرنا

ض ي عَد خَداعَ (ض) حَديثُهُا، حِنبَاعًا صَالَعَ مُونا، (انعال) صَالَعَ كرما

# مثق نمبر ۹۹ (الف)

مندرجہ ذیل مادوں ہے ان کے ساتھ دیئے گئے ابواب میں اسلی اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی صرف صغیر کریں:

(۱) ق ول (ن) (۲) بىع (ض) (m) خ وف (س)

(۲) رود (انعال) (۵) رئ ب(افتعال) (۱) ج وب (استفعال)

### مثق نمبر ۹۹ (ب)

مندرجه ذيل اساء وانعال كالتم، ماده، باب اورصيغه بنائيس:

(١) أَعُوٰذُ (٢) مَثَابَةٌ (٣) ثُبُ (٣) فَلْيَسْتَجِيْبُوْا (٥) أَطَعْنَا

زى د: زادَ (ض) زُيُدًا، زَيَادَةُ بِرُصَا، زياده بهوا، برُسانا، زياده کرما (لازم وسعدى) رود: زَادَ (ن) زُودُ السحاجيرَ كى طلب يل گھومنا، (افعال) تصدكرما، اراده كرما ث وب: ثَابَ (ن) تُوبُهَا كسح چيرَ كاا بِنِي السلى حالت كى طرف لوشا معَطَابَةُ لوشنے كى جگه

ے وب: ثَابَ (نَ)ثَوُ ہُا کسی چیز کا اپنی اُسلی حالت کی طرف اوٹنا مَعَلَا ہُذَہ اُو ہے گی جگا ثَوَابٌ، مَطُو ہُذَہ برلہ جمل کی جز اجوکمل کرنے والے کی طرف اوُتی ہے، ثَوْبٌ، ثِبَابٌ کیڑا

ت وب: قَابَ (ن) قَوْبًا ، قَوْبُهُ الكِ حالت مع دومرى حالت كَى طَرف لوشًا ، قَابَ اللّٰهِ كَاللّٰهِ كَى طَرف لوشًا ، تَوْبِكِرما ، قَابَ عَلَى اللّٰهِ كَ شَفَقت اوررحت كابند مع كَى طرف لوشًا ۔ توبہ قبول كرما

ص وب: صَابَ (ن) صَوْبُا اورِ سے ارْباء پَنْچِنا، لگانا، (ض) صَبُبًا نثانه بِرلگنا، (افعال) نثانه برلگنا، صَوَابٌ شجِح بات

ج وب: جَابَ (ن) جَوُبًا كاثمًا ، جواب دينا ، ( افعال + استفعال ) بإت مان ليمًا ، ورخواست قبول كرنا

طوع: طَلاعُ (ن) کَطُوْعًا خُوْتی ہے نر مائبر دار ہونا ، (افعال) نر مائبر داری کرنا ، تھم بجالا ما (قفعل) تکلیف اٹھا کرتھم بجالا ما بھل عبادت کرنا (استفعال) تھم بجالا نے کے لئے ضروری اسباب کامہیا ہونا ، طاقت رکھنا

بىن: بَانَ (ض) بَيْنًا ظاهر يوا ، (افعال + تفعيل) واضح كرما ،

(مَفْعُل+ استفعال) والشح يهوما

صى ار: حَدارُ (ض) حَدَبُوا مُتقل العاء انجام كو ينجِنا

س وء: سَاءَ (ن) سَوَاء برايونا عُمكين كرماء مِ جاسلوك كرماء (افعال) برائي كرما

ق وم: قَاهُ (ن) قِيَامًا كَفِرُ ايُومَا، (انعال) كَفِرُ الرَمَا، (استفعال) سيرها يُومَا، دُّتُ جَامًا

وَوِنَ: ذَاقُ (نِ) أَوْ قُلا چُكُمنا، (انعال) چُكهانا

(٢) ٱلْمَصِيْرُ (٤) أُعِيْلُ (٨) تُبْتُ (٩) قَلْتَقْمُ (١٠) إِخْتَارَ

(١١) أُصِيْبُ (١٢) أَشَآءُ (١٣) بَايَغْتُمُ (١٣) نُلِيْقُ (١٥) تَبَوَّا

(١٣) تُوبُوا (١٤) مُجِيبٌ (١٨) أَقَامُوا (١٩) لَا تُطِعُ (٢٠) زِدْ

(٢١) اِسْتَعِدُ (٢٢) مُبِيْنُ (٢٣) اِخْتَرْنَا (٢٣) ذُقْ (٢٥) تَتُوْبَا

# مثق نمبر ۱۹ (ج)

مندرجه ذیل عبارتوں میں انعال اجوف کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتا کیں پھر مکمل عبارت کامر جمہ کریں:

(١) فِي قَلْ وَبِهِ مُ مَرَضٌ فَرَادَ هُمُ اللهُ مَرَضُا (٢) مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهِلَمَا مَثَلاً (٣) اَعُودُ بِاللهِ اَن اَكُونَ مِن الْجِهِلِينَ (٣) وَالْحَجَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَهُ لِلنَّاسِ (٥) وَارِنَا مَنَاسِكُنَا وَقُبُ عَلَيْنَا (٢) فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الِي وَلْيُوْمِئُوا بِي (٥) وَارِنَا مَنَاسِكُنَا وَقَبُ عَلَيْنَا (٢) فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الِي وَلْيُوْمِئُوا بِي (٥) وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُكَ الْمَصِيرُ (٨) اَلْقُرَانُ (٤) وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُكَ الْمَصِيرُ (٨) اللهُوانُ مُسَيِّنَةُ هُدَى لِللنَّاسِ وَ بَيْنَاتٍ (٩) وَإِنِي أُعِيلُهُمْ الْهِي وَاللهُ عِنْ اللهُ وَاللهُ عِنْ النَّوابِ (١١) قَلَ اللهُ مَنْ عِنْدِاللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ (١١) قَلَ اللهُ مَنْ عِنْدِاللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ (١٦) قَالَ إِنِي مُعْمَلِهُمُ الْمُعْلُوةَ فَلْمَتُهُمْ طَآيَقُهُمْ طَآيَقَهُمْ مَنْ عِنْدِاللهِ وَاللهُ عَنْدَهُ مُسْتُ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْمَتُهُمْ طَآيَقُهُمْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَوْسِلَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مُعَلَى اللهُ مُوسِلَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لَي مُوسِلَى الْمُومِ (١٦) وَاخْتَارَ مُوسِلَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لَاللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُوسِلَى قَوْمَهُ الْمُومِ (١٤) وَاخْتَارَ مُوسِلَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لَيْكَ مَالِكُ مَا اللهُ مُوسِلَى وَا بَيْعِكُمُ اللّهِ مُوسِلَى وَاجْهُمْ الْعَلَالِ الشَّوْمِ مُنَا اللَّهُ وَيُولُوا اللهُ وَمُحْمَلُهُ اللهُ مُوسِلَى وَاجْهُمُ الْعَلَالِ الشَّوْمِ مُعْمَا اللهُ وَالْمَالِ اللهُ مُوسِلَى وَاجْهُمُ اللهُ مُوسِلَى وَاجْهُمُ اللهُ اللهُ مُوسِلَى وَاجْهُولُهُ اللهُ المُقْولِةُ اللهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ اللهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللهُ مُؤْمِلُهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمُومِ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ الم

يُصِيبُ به مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ (٢٢) فَاسْتَغُفِرُ وَهُ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ اِنَّ رَبَى قَريْبٌ مُجِيْبٌ (٢٣) كَلْلِكَ كِنْ نَا لِيُؤْسُفَ (٢٣) وَأَقَامُوالصَّاوَةَ وَ أَنْ فَقُوا مِمَّا رَزَقُنَهُمُ (٢٥) فَكَفَرَتْ مِأَنْهُم اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ (٢٦) إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَّسَآءَ سَبِيلًا (٢٤) وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكُرِنَا (١٨) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (٢٩) إِلَيَّ الْمَصِيْرُ (٣٠) إِنَّ الَّـٰ لِمُيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (٣١) فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ (٢٣) وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا (٣٣) إِلَى اللهِ تُعِيِّرُ الْأُمُورُ (٣٣) إِنَّـةَ لَكُمْ عَـدُ وَّمُبِيْنٌ (٣٥) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ (٣٢) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْكَرِيْمُ (٣٤) وَلا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهِ (٣٨) إِنْ تَشُوبَآ إِلَى اللهِ (٣٩) مَا ٓ اَصَـابَ مِـنُ مُّـصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذُن اللهِ (٣٠) إِنَّهُــمُ يَـكِيُدُ وُنَ كَيُدًا وَّ اَكِيُدُكُهُ لَا (٢١) وَلَٰكِنَّكُمُ فَتُنْتُمُ اَنْفُسَكُمُ وَتَرَبَّصْتُمُ وَارْتَبْتُمُ (٢٢) وَلا تَزدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا صَلَلًا (٣٣) وَمَا تَشَآؤُونَ إِلَّا اَنْ يُشَآءَ اللَّهُ (٣٣) إِنْ جَآءَ كُمُ قَاصِقٌ أَمِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنُ تُصِيْبُوا قَوْمًا أَبِجَهَالَةٍ (٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهُ مَااسُتَطَعْتُمُ وَ اسْمَعُوا وَ اَطِيْعُوا وَ اَنْفِقُوا (٣٦) إنَّـمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ تُسمَّ لَمْ يَرُتَابُوا (٢٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمُ (٢٨) مَنْ كَلَبَ عَلَىَّ مَتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

# ناقص (حصّه اوَل) (ماضم حردف)

ا: ہے ہے بیراگراف 10: 10: میں ہم بڑھ بیے ہیں کہ جس فعل کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت یعن "و" یا "ی" آجائے اسے اقص کہتے ہیں۔ اگر لام کلمہ کی جگہ " و" ہوتو اسے اقص واوی اور اگر "ی" ہوتو اسے اقص یائی کہیں گے۔ اقص افعال اور اسا ، میں اجوف کی فسمت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور تبدیلیاں تو ناقص کے قو اعد کے تحت ہوتی ہیں اور کہو گئر شتہ اسباق میں بڑھے ہوئے قو اعد کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ اس لئے ماقص میں ہونے والی تبدیلیوں کو جھنے کے زیادہ غور اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ ساتھ عی گزشتہ تو اعد کا بوری طرح یا در کھنا بھی ضروری ہے۔

عَسطنی (اس نے نافر مانی کی) وغیرہ -البتۃ اگر ناقص کے نعلِ ماضی کے بعد ضمیرِ مفعولی آر بی یمونو واوی اور مانی دونوں میں الف ساتھ لکھا جانا ہے جیسے ذعب الھے م (اس نے ان کو پکارا)، عَصَائِی (اس نے میری نافر مانی کی) وغیرہ -

(١) ماضى عروف يل قائليه كايبلاميغ يعنى تطنيه مُركر عَاسَب فَعَلا كاوزن ـ

(۲) مضارع معروف ٹال قطنیہ کے پہلے چارصینے یعنی تطنیہ عائب وحاضر اور مُدکر و موَنث یَفْعَلان اور تَفْعَلان کے اوز ان۔

مثال کے طور پر ماضی معروف میں ذعق (ذعا) کا تطنیه ذعق اور مَشَی (مشی) کا تطنیه مثال کے طور پر ماضی معروف میں بَسُ عَیَانِ (وہ دونوں) کوشش کرتے ہیں) مَشَیدًا عَیار ہے گا۔ ای طرح مضارع معروف میں بَسُ عَیَانِ (وہ دونوں) کوشش کرتے ہیں) اور بَسُ عَیَانِ (وہ دونوں ملتے ہیں) میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تَسُ عَیَانِ اور تَسُ لَقَیَانِ بھی ای طرح استعال ہوں کے حالا تک مرافظ میں حرف علی متحرک اور ماقبل فتح کی صورت حال موجود ہے۔

(i) عین کلمہ پر اگر فتھ ہے تو وہ بر قر اررہے گی جیسے دُعو (دُعیا) سے ماضی معروف کے جَمْع مُدکر عَاسَب کے صیغہ میں اصلی شکل دُعَدو وُ المبنی ہے۔ اس کے لام کلمہ کی "و" گرے گی تو دُعو المباق ہے گا۔ عین کلمہ کی فتہ برقر اررہے گی۔ اس کے بید دُعو اس استعال

ہوگا۔ای طرح رَمَی (رَمِلی)''اس نے پھینکا''کے ماضی معروف کے جمع ندکر غائب کے صیفہ میں وف کے جمع ندکر غائب کے صیفہ میں اصلی شکل رَمَیْوُ اہوگا۔لام کلمہ کی "ی" گرے گی تو رَمَوُ ا باقی بیجے گاجو ای طرح استعمال ہوگا۔

(ii) عین کلمہ پر اگر ضمہ یا کسرہ ہے تو اسے سیغہ کے حرف علت کے مناسب رکھنا ہوگا۔ بیسے کھیے گئے گئے کے ماضی معروف کے جن مذکر عاشب کے سیغہ میں اسلی شکل گھیئو ا ہوگا ۔ لام کلمہ کی "ی" گر ہے تو کہ بھؤ ا باقی ہے گا۔ بیس کلمہ کی کسرہ صیغہ کی "و" ہے مناسبت نہیں کی "ی" گر ہے تو کہ بھؤ ا باقی ہے گا۔ بیس کلمہ کی کسرہ صیغہ کی "و" ہے۔ منسؤ و (شریف رکھتی اس لئے اس کو ضمہ میں تبدیل کر سے کہ فقو ا استعمال کریں گے۔ منسؤ و (شریف ہونا) سے ماضی معروف کے جن ذکر عاشب کے صیغہ میں اصلی شکل منسؤ و اُو ا ہوگا ۔ لام کلمہ کی "و" گری تو منسؤ و اُسے گا۔ بیس کلمہ کی ضمہ صیغہ کی "و" کے مناسب ہے اس کئے منور و اُسے مناسب ہے اس کے منور و اُسے مناسب ہے اس کی مناسب ہے اس کے منور و اُسے مناسب ہے اس

<u>۱۳۲۵</u> باتص کا دومر ا تاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی صیفہ میں حرف علت کے بعد والاحرف ساکن ہواور اس سے ماقبل حرف پرفتے ہوتو حرف علت گرجائے گا جیسے درع وسے ماضی معروف کے واحد مونٹ غائب کے صیفہ میں اسلی شکل دُعَے وَٹ ہوگی۔ حرف علت کے مابعد ساکن ہونے اور ماقبل فتح ہونے کی وجہ ہے "و" گرجائے گی۔ اس طرح استعالی شکل دُعَث ہوگی۔ البت اور ماقبل فتح ہونے کی وجہ ہے "و" گرجائے گی۔ اس طرح استعالی شکل دُعَث ہوگی۔ البت اگر حرف علت کے مابعد ساکن ہوگئین اس سے ماقبل فتح نہ ہوتو حرف علت برقر ارد ہے گا جیسے اگر حرف علت کے مابعد سماکن ہوگئین ہوگی۔ یہاں حرف علت کے مابعد حرف ساکن ہے لئین ماقبل حرف برفتہ نہیں ہوگا اور کہ قینٹ ہوگی۔ یہاں حرف عالمال تنہیں ہوگا اور کہ قینٹ عرف ساکن ہوگئین ماقبل ہوگا۔

٢:٧١ اب ريبات بهي نوث كركيل كدماضي معروف يل قط نيسة مونث غائب كاصيفدائ

واصری استعالی شکل سے بنتا ہے مثلاً دُعَتْ سے دُعَتَا ہے گا اور لَقِیَتُ سے لَقِیَتَا ہے گا۔ اس کے بعد ماضی کے وہ صیغ آجاتے ہیں جن میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے بعنی ف عَدلُنَ ، فَعَلْتَ سے لَے كرفَعَلْتُ ، فَعَلْنَا تَك ۔ ان تمام صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔

#### مثق نمبر2

مندردد، ذیل مادول سے ماضی معروف میں اصلی اور استعمالی شکل دونوں کے صرف کیر کریں:

(i) رئفو (ن) = معاف كردينا

(ii) ھادى (ش) = ہدايت وينا

(iii) ن س ی (س) = مجمول جانا

(iv) سرو (ک) = شریف ہونا

 $(\vee)$ س ع ی (i) = 2وشش کرنا

# **ناقص** (حصّه دوم) (مفارعهروف)

ان علی گرشتہ بیل بیل ہم نے ماتص کے ماضی معروف بیل ہونے والی تبدیلیوں کو ماتص کے دوقو اعد اور پھے سابقہ تو اعد کی مدد سے جھاتھا۔ اب ماتص کے مضارع معروف بیل ہونے والی تبدیلیوں کو بھی ہم ماتص کے ایک شے تاعدہ اور سابقہ تو اعد کی مدد سے بھیں گے۔
 الی تبدیلیوں کو بھی ہم ماتص کے ایک شے تاعدہ اور سابقہ تو اعد کی مدد سے بھیں گے۔
 الی کے ماتس کا تبسرا تاعدہ بیرے کہ ضموم "و" کے ماقبل اگر ضمہ ہوتو"و" ساکن ہوجاتی ہے لین وجاتی ہے وار مضموم "ی" کے ماقبل اگر کسرہ ہوتو" ی" ساکن ہوجاتی ہے لین وجاتی ہے جواس تاعدہ کے تحت یک فی اس کے ماقبل کے طور پر دع و (ن) کا مضارع اصلاً یک فی نیز ہے جواس تاعدہ کے تحت یک وجاتا ہے۔ ای طرح رم کی (ض) کا مضارع اصلاً یک ویکی بنتا ہے جواس تاعدہ کے تحت یک بنتا ہے۔ اس میں اس تاعدہ کے تحت تبدیلی نہیں ہوگی کیوں کہ یائے مضموم کے ماقبل یک کسرہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں اجو ف کے تاعدہ نہرا کا اطلاق ہوگا۔ حرف علی متحرک کے ماقبل کے تاہدہ بینا نجہ یک نوکہ کر نیک گا۔

س : 20 گزشتہ بیق کے پیراگراف نمبر ۱۳ بیل کیں آپ پڑھ کے بیل کہ اتھی ہیں مضارع معروف کے تنایدہ کوچھوڑ کراب ہم معروف کے تنایدہ کوچھوڑ کراب ہم جمعروف کے تنایدہ کوچھوڑ کراب ہم جمع فائب کے مینغہ پر خور کرتے ہیں۔ یہ کھٹو (یہ کھٹو) سے جمع فدکر فائب کے مینغہ ہیں اصلاً یہ کھٹوؤن ہے گا۔ یہاں لام کلمہ کا حرف علم اور مینغہ کا حرف علم سے کہا ہیں اس کے ماقعل کی طفی کے ایک کی میں مینغہ کی ماقعل کی طفی میں بندگی میں ہوگا۔ لام کلمہ کی "و" گرجائے گی اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی میں ہوگا۔ لام کلمہ کی "و" گرجائے گی اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کی اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کی اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کے اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کے اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کی سے کہا تا کہ کا میں ہوگا۔ لام کلمہ کی "و" گرجائے گی اس کے ماقبل کی طفہ میں بندگی کی سے کہا تھیں۔

"و" ہے مناسبت رکھتی ہے اس لئے استعالی شکل یَدُعُونَ ہوگی۔ ای اطرح یَوُمِیُ (یَوُمِیُ)

ہے یَوُمِیُونَ ہِنے گا۔ لام کلمہ کی " کی " گرے گی۔ ماقبل کسرہ کومین فہ کی " و" کی مناسبت ہے ضمہ بٹس تبدیل کریں گے تو استعالی شکل یَوْمُونَ ہے گی۔ یَلْفَیٰ (یَلْفَلٰی) ہے یَلْفَیُونَ ہے کا دام کلمہ کی " کی " گا۔ لام کلمہ کی " کی " گی ۔ اب چوں کہ ماقبل فتہ ہے لہٰذا یہ برقر ارد ہے گی اور استعالی شکل یَلْفَوْنَ ہوگی۔

٣ : 24 واحد مونث حاضر کے صیفہ پر بھی باتھ کے تیسرے قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر یَدْ عُو (یَدُعُو ) ہے واحد مونث حاضر کا صیغہ اصلاً مَدْعُو یُنَ ہے گا۔ باقیم
کے پہلے قاعدہ کے تحت لام کلمہ کی "و" گرے گی۔ ماقبل کی ضمیصیغہ کی "ی" ہے مناسبت نہیں
رکھتی اس لئے اے سر ہیں تبدیل کریں گے تو استعالی شکل مَدَدِیئِ نَ ہِنے گی۔ ای طرح
یوئی (یَوُمِیُ ) ہے اصلاً یَوُمِیئِنَ ہے گا۔ لام کلمہ کی "ی" گرے گی۔ ماقبل کی سرہ کو صیغہ
کی "ی" ہے سے مناسبت ہے اس لئے یَوْمِینَ عی استعالی ہوگا۔ بَدلَقیٰ (یَلُقیٰ استعالی ہوگا۔
ہے گا۔ اب لام کلمہ کی "ی" گرے گی اور ماقبل کی فتح برتر ارد ہے گی تویَلُقیْنَ استعالی ہوگا۔
ہے گا۔ اب لام کلمہ کی "ی" گرے گی اور ماقبل کی فتح برتر ارد ہے گی تویلُقیْنَ استعالی ہوگا۔
مضارع معروف کے جمع مونٹ کے دونوں صیغوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں
ہوتی ۔ حتکلم کے صیغوں میں ماقی کے تیسرے قاعدے کے تحت تبدیلی ہوتی ہے۔
ہوتی ۔ حتکلم کے صیغوں میں ماقی کے تیسرے قاعدے کے تحت تبدیلی ہوتی ہے۔

# مثق نمبراء

مثن نمبر ۱۷ میں دیئے گئے مادوں سے مضارع معروف میں اصلی اور استعمالی شکل دونوں کی صرف کیپیر کریں۔

### **ناقص** (حصّه سوم) (ب<sub>ي</sub>يل)

ا : ١ ك ما تص كا قاعده نمبر ٢ (الف) بيائے كه كسى لفظ كے آخر ميں آنے والى "و" (جوعموماً ما تص / واوى كا لام كلمه بهوتا ہے ) كے ماقبل اگر كسره بهوتو "و" كو" كا" ميں تبديل كردية ميں -اس قاعده كا اطلاق ماقب واوى (علاقی مجرد) كے ماضى معروف كے بچھے تحصوص افعال بيا ورماضى مجبول كے تمام افعال بي بهوتا ہے۔

<u>٧ : ٢ کے ماضی عروف میں ماقص</u> واوی جب باب مسجمع سے آنا ہے تواس قاعدہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً رَضِوَ (وہ راضی ہوا) تبدیل ہوکر رَضِنی استعال ہوتا ہے اور غَشِوَ (اس نے ڈھانپ لیا) غَشِسی ہوجاتا ہے۔ ان کی صرف کیر بھی" ی" کے ساتھ ہوتی ہے لینی رَضِسی ، رَضِیا، رَضُوُ (اصلاً رَضِیوُ )، رَضِیتُ، رَضِیتَا ہے آخرتک۔

<u>ا استان کی ماضی مجہول کا عملائی مجرد میں ایک علی وزن ہوتا ہے فیعل مشلاً دُعِوَ جو کہ دُعِیَ (وہ</u> پکارا گیا ) بن جاتا ہے اور نحیفوَ سے نحیف بی (وہ معاف کیا گیا ) بن جاتا ہے وغیرہ ۔ پھر ان کی صرف کیر بھی تبدیل شدہ" کی" کے ساتھ ہوتی ہے ۔

ا ن الم المحتمد و المحتمد

۵ : 24 مانص کا قاعدہ نمبر م (ب) یہ ہے کہ جب "و" کسی لفظ میں تین حرفوں یا اس کے بھی بعد واقع ہواور اس کے ماقبل ضمہ نہ ہوتو" و" کو" ی" میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے جَبَوَ وضی بعد واقع ہواور اس کے ماقبل ضمہ نہ ہوتو" و" کو" ی" میں تبدیل کر دیتے ہیں جیسے جَبَو وضی (ض) (اکٹھا کرنا چھل یا چندہ وغیرہ) کامضارع اصلاً یَـجُبِوُ ہوگا جواس قاعدہ کے تحت بہلے یَجبِی ہوجائے گا۔ای طرح سے دَحِنو یَ

( زَضِی) کامضارع اصلاً بَوُ هَٰمَوُ ہُوگا جواں قاعدہ کے تحت پہلے بَوُ هَٰمَی اور پھراجوف کے قاعدہ نمبرا کے تحت بَوُهٰمِی ہوجائے گا۔

<u>ے : 21</u> ماتص کے ای قاعدہ ۴ (ب) کے تحت ماتص واوی کے تمام مزید فیدا نعال میں "و" کو"ی" میں بدل دیا جاتا ہے پھر حسبِ ضرورت اس"ی" میں مزید قو اعد جاری ہوتے اپنی مثلاً اِزُ وَعَضَوَ (اِفْعَعَلَ) بِہلے اِزُ وَعَضَى اور پھر اِزُ وَعَظٰى ہوگا۔ اس کا مضارع بَوُ وَعَظِن بِہلے اِزُ وَعَظْمَى اور پھر اِزُ وَعَظٰى ہوگا۔ اس کا مضارع بَوُ وَعَظِن بِہلے اِزُ وَعَظْمَى اور پھر ا

<u>۸ : ۲۱ آپ کویا د ہوگا کہ بیراگراف ۱۱:۳۱ شیل بتایا گیا تھا کہ باب افت عالی اور انفعال</u>
کے مصدر میں اجونب واوی کی "و" تبدیل ہوکر" ی" بن جاتی ہے۔ یہ تبدیلی بھی ناقص کے
ای قاعدہ ۴ (ب) کے تحت ہوتی ہے۔ وہاں دی گئی مثالیں دوبارہ دیکھ لیں الحقید فات ہے۔ الحقیدات اورائھ وَارّ ہے اِنھیدار ہوجاتا ہے۔

9:12 آپ اندازه کرسے ہیں کہ قص میں اکثر" و"برل کر" ی" ہوجاتی ہے جبکہ کھی" ی" برل کر" و" ہوجاتی ہے اور بعض صورتوں میں مختلف الفاظ ہم شکل ہوجاتے ہیں ۔ اس وجہ سے اکثر الفاظ کے متعلق یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا اصل ما دہ واوی ہے کہ یائی تا کہ و کشنری میں اے متعلقہ حصہ میں دیکھا جائے ۔ بلکہ بعض دفعہ خود و کشنری میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک و کشنری میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک و کشنری میں کوئی مادہ ماتھی واوی کے طور پر لکھا ہوتا ہے تو دومری و کشنری میں وی میں وی میں وی میں وی میں مطاور پر لکھا ہوتا ہے تو دومری و کشنری میں وی میں وی میں وی میں دیکھا ہوتا ہے۔ ایک و کشنری میں وی میں وی میں دی مطاور پر لکھا ہوتا ہے تو دومری و کشنری میں وی میں دی منظور حالمی، طاحور میں میں منظور حالمی وی میں وی

### ناقص (حصّه چھار م)

(صرف صغير)

١: ٤٤٤ ان شاء الله اس سبق ميں ہم صرف صغير كے بقيبه الفاظ يعنی نعلِ امر ، اسم الفاعل ،
 اسم المفعول اور مصدر ميں ہونے والی تبديليوں كا مطالعہ كريں گے اور اس حوالہ ہے كھے ئے قو اعديكھيں گے۔

٧ : ٧٤ ما تص كابا نجوال قاعدہ بہ كہ ساكن حرف علي كوجب مجروم كرتے ہيں تووہ كر جانا ہے۔ اس قاعدہ كا اطلاق زيادہ تر ناتش كے مضارع بر وم پر ہونا ہے۔ مثلاً فَ فَعُو بنا۔ اب لام ہے نعلِ امر بنانے كے علامت مضارع كر ائى اور ہمزة الوسل لگايا تو اُدْ عُو بنا۔ اب لام كلم كو بر وم كيا تو" و" كر كى۔ اس طرح نعلِ امر اُدْ عُ استعال ہوگا۔ ای طرح بَ لَهُ عُو بنا۔ اب لام جب كم واضل ہوگا تو لام كلم بر وم ہوگا اور "و" كرجائے كى۔ اس لئے فَمْ بَد مُعُو كَ الله علی ہوگا۔ اس لئے فَمْ بَد مُعُو كے جب كم فَمْ بَدُعُ استعال ہوگا۔

س : کے نوٹ کرکیں کہاتص کامضارع جبمنصوب ہوتا ہے تو اس کاحرف علم اور ار رہتا ہے البتہ اس پرفتہ آجاتی ہے بیسے یَ کم خو سے لُن یَ لَدُ خُو ہوجا ہے گا۔

۱۱: ۱۱ اب آپ کو ذائی طور پر ال بات کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ کوئی لفظ اگر ناتص واوی میں نہ لیے تو یائی میں لیے گا۔ تاہم ال تلاش میں ڈکشنری کی زیادہ ورق گر دانی نہیں کرنا پڑتی کیونکہ سہولت کے لئے عربی حروف ابجہ میں آخری چار حروف کی تر تیب یوں رکھی گئی ہے: "ن ۔ ھ۔ و۔ ی" جبکہ اردو میں بیز تبیب "ن ۔ و۔ ھ۔ ی" ہے۔ اس طرح ڈکشنری میں "و" اور "ی" آخر پر ساتھ ساتھ لی کرآ جاتے ہیں۔

# مثق نمبراء

مادہ غ ش و(س) سے ماضی معروف،مضارع معروف، ماضی مجہول اورمضارع مجہول کی صرف کیپر کریں۔

دومری شکل میں "ی "صرف تکھی جائے گی کین پڑھنے میں صامت یعن SILENT رہے گی۔ البتہ ناتھ کے البتہ ناتھ کے اسم الفاعل پر جب لام تحریف داخل ہوتا ہے تو پھر اس پر خدکورہ قاعدہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بیہ کہ ذاعبی پر جب لام تحریف داخل ہوگا تو بیا الحداثی ہے گئے۔ کا اسالاق نہیں ہوگا۔ خیال گا۔ اب لام کلمہ پرتنوین ضمہ نہیں ہے اس لئے اس پر چھنے قاعدہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ قر آن مجید میں جند مقامات پر لام تحریف کے با وجود لام کلمہ کی "ی" کونہیں لکھا گیا مثلاً یو مُ یَد مُولاً مُن اِللہ عَلیہ وراسل اَلْمُهُولِد کی میں دراسل اَلْمُهُولِد کی ہے۔ فَھُولاً اللہ میں میں ہوا ہے۔ فیھوا اللہ میں وی ہدایت یا فتہ ہے ) میں بھی دراسل اَلْمُهُولِد کی ہے۔

<u>ن : 22</u> اسم الفاعل کے علاوہ ماقص کے چھٹے قاعدہ کا اطلاق اسم السط وف پر بھی ہوتا ہے عیسے ذیحہ (دُیُحَوَ) کا اسم السطوف مَفْعَلْ کے وزن پر اصلاً مَدْعُوّ بنتا ہے۔ یہ بھی پہلے مَدْعُمَیّ ہوگا، پھر اس کالام کلم گرے گا۔ ماقبل چونکہ فتہ ہے اس لئے اس پر تنوین فِتہ آئے گی تو میدَدُعُمی استعال ہوگا۔

Y: 22 ماتص ہے اسم المفعول بنانے کے لئے کوئی نیا قاعدہ نہیں۔ دُعَہ (دُعَہ وَ) کا اسم المفعول مَفْعُون کے وزن پر مَدْعُو وَبندا ہے۔ اس میں لام کلمہ پرتنو بن ضمہ تو موجود ہے لیکن ما قبل متحرک نہیں ہے اس لئے اس پر چھٹے قاعدہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لبتہ یہاں صورت وال بیہ ہے کہ شلین کچا ہیں۔ پہلا ساکن اور دومر امتحرک ہے اس لئے ادغام کے بہلے قاعدہ کے تحت ان کا ادغام ہوجائے گا اور مَدْ مُحقُ استعال ہوگا۔

استعال ہوتا ہے۔ اس بیس کے نوٹ کرلیں کہ ماقعی ای کا اسم المفعی ل خلاف قیاس استعال ہوتا ہے۔ اس بیس پہلے مَفْعُون (وزن) کی "و" کو" ی" بیس بدل دیتے ہیں اور بین کلمہ کا ضمہ بھی کسرہ بیس بدل دیتے ہیں وربین کلمہ کا ضمہ بھی کسرہ بیس بدل دیتے ہیں پھر دونوں "ی" کا اوغام ہوجاتا ہے۔ اس طرح ناقعی بیائی ہے اسم المفعیول کا وزن مَفْعِی رہ جاتا ہے۔ مثلاً کہ ملی ، یَوْمِی ہے مَوْمِی اور هَلای ، یَهْدِی ہے مَهْدِی وغیرہ۔ مفعول کا ساتو ال قاعدہ بیہے کہی اسم کے حرف علی کے ماقبل اگر الف زائدہ

ہوتوات ہمزہ میں بدل دیں گے قیسے سَمَاوٌ سے سَمَاءٌ اور بِنَایؒ سے بِنَاءٌ (عمارت) وغیرہ ۔ نوٹ کرلیں کہ الف زائدہ سے مرادوہ الف ہے جو کی مادہ کی "و"یا "ک" سے بدل کر نہا ہو بلکہ صرف کی وزن میں آتا ہو۔

۱۱: ککے اب ماتص مادوں سے بننے والے بعض اسا ،کو بھے کیں جن کالام کلم گر جاتا ہے اور لفظ صرف دوحرنوں یعنی ''فا' اور ''عین'' کلمہ پر مشتمل رہ جاتا ہے۔ اس تتم کے متعدد اساء قر آن کریم میں بھی استعال ہوئے ہیں مثلاً اُب، اُنے وغیرہ۔ اس تتم کے الفاظ کی نون تنوین کوظاہر کر کے کھیں اورگزشتہ قو اعد کو ذہن میں رکھ کرغور کریں تو ان میں ہونے والی تبدیلیوں کوآپ آسانی سے بھے سکتے ہیں۔

ا : 22 اُبُونُ الله الله الله و تقاراس كى نون اتنوين كلوكيس گفتويد الله و الله

#### ے رک جانا ، کی چیز کے آخر تک پہنچنا

خُلُو: خَلَانَ ) خَلَاءً ، خَلُوَةً جَلَهُ كَا خَالَى يُومًا ، كَلَ يَصِمَا تَصِيْبُهَا فَي مِيْنِ مِلْنَا ، كُرْزِمَا

عُطُا(ن )عُطُواليها يَكِرْمًا، ( انعال ) دينا

شرى : شواى (ض) شِوَاءُ خريدا ، بيجا ، ( فتعال ) خريدا

م ش ی : مَشیا چانا

ك ف ى : كَفْي (ض) كِفَائِةً كى كوشرورت سے بے نیاز كرما ، كافى موما

قضى : قطلى (ض) قطهاء كام كافيصله كرمايا كام يوراكردينا

ن دى : نَدِى (س ) لَدَاوَةً كى چيز كور كردية (مفاعلة) آواز بلندكرها ، يكارما

#### مثق نمبر و ۷ (الف)

ما ده ل قی ی (س) سے علاقی مجر دمیں اور مزید فید کے ابواب میں (انسف معال کے علاوہ) اصلی اور تبدیل شدہ شکل کی صرف صغیر کریں۔

# مثق نمبر ۱۷(ب)

مندرجه ذيل اساء وافعال كاشم، ماده، بإب اورصيغه بناكس:

(۱) سَقَى (۲) اِهْدِ (۳) رَضُوا (۳) لَا تَخْشُوا (۵) نُلْقِيْ

(٢) اتلى (٤) اِنْتَهُوْا (٨) خَلَوْا (٩) يُغْطِيُ (١٠) تَلَقَّى

(١١) يَكُفِيُ (١٢) يُؤْتَلَى (١٣) أُوْتِيَ (١٣) أَلْقِ (١٥) أَلْقَى

(١٦) تَسْعَلَى (١٤) نُؤدِيَ (١٨) إِسْعَوْا (١٩) إِقْضِ (٢٠) قَاضِ

(۲۱) گَافِ (۲۲) اِسْتَسْقَلَى (۲۳) يَسْقِي (۲۳) هُدُى (۲۵) نَهْتَدِئْ

(٢٦) مُهْتَدِ (٢٤) مُلْقِيْنَ (٢٨) أَلْقُوا (٢٩) يُلَقِّى (٣٠) مُلاقُونَ

(٣١) لَا تَشْتَرُوا

#### لکھتے ہیں۔ای طرح ہے:

#### ذثيره الفاظ

ل قى : كَلِقِىَ (س) كِلْقَاءً كَى چَيْرِ كاش يا بصيرت سے ادراك كرليما سپاليما سمائے آما، (افعال) چَيْنُكنا، ۋالنا، (تفعيل) كى كوكى چيْز دے دينا، (تفاعل) آمنے سائے آما ملاقات كما، (تفعیل) حاصل كما، يكھنا، (افتعال) آمنے سائے آما، (استفعال) چت ليثنا

س قى د (ض) سَفَهُا بِلِانا ، (انعال) پِنْ كَ لِحَهُ وينا، (استفعال) بِإِنَى طلب كَرَنا حدى نَهَالَى (ض) هُدُى، هِدَائِهُ رَاجْمَالُ كَرَنا، (افتعال) راجْمَالُ عاصل كَرَنا، بِالبيت بإنا رض ى : رَضِيَ (س) وضُوَالًا خُوشَ بِعنا، لِهند كَرَنا

خ ش ی بنجشی (س) تعشیهٔ کسی کی عظمت کے علم سے دل پرخوف طاری ہونا

وع و : دَعَا (ن ) دُعَاء ، دَعُوق يكارما ، مروج إمنا ، لِإما ، دَعَالَمُهُ كَى كَمْ مِنْ مِنْ وعاكرما ،

وعَا عَلَيْهِ كَتِي كَحْالُفُ وعَاكَرِمَا

ات و : أَمَّا (ن) أَمُّو المُكلِل آماء بِيدِ اوارزيا وه يموما

اتى : أَمْنِي (ضَ ) إِنْهَالُاء أَمُهُاء إِنْهَا ذَهُ آماء حاضر يهوماء (العال ) كى كَوْكُونَى چَيْرَ بَهِيجِتالا دينا ن حو : نَهَا (ن) نَهُوًا / ن حى : نَهلى (ف) نَهْيًا روكتا مُنْع كرما (الفعال) ممنوع كام

# مثق نمبر ۴۷(ج)

مندرجه ذیل عبارتوں میں افعال ناقص کی اعرابی عالت اور اس کی وجہ بتا ئیں اور پھر مکمل عبارت کارتر جمہ کریں:

(١) وَسَقَلْهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُورًا (٢) إهْدِنَا الْصِوَاطَ الْمُسْتَقِيُّمَ (٣) رَضِيَ اللهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنُمَ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ (٣) أَدُعُ اِللَّي سَبِيُل رَبَّكَ (۵) إِنَّا مَمَا يَنْخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (١) لَا تَنْخُشُوهُمْ وَاخْشُون (٤) سَنُلُقِيَ فِي قُلُوبِ الْمِدِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ (٨) مَا ا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمُ عَنَّهُ قَانَعَهُوا ﴿ ٩ ﴾ وَإِذَا لَـ قُــوًا الَّــذِيْـنَ امَنُوا قَالُوا امَنَّا وَإِذَا خَلُوا اللَّي شَيَاطِيْنِهِمُ قَالُوالِنَا مَعَكُمُ (١٠) وَلَسُوفَ يُعَطِيُكَ رَبُّكَ فَعَرُضَى (١١) لَا تَشْعَـرُوا بِمَايِلْتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيمُلا (١٢) لَا تَـمُـش فِي الْأَرْض مَـرَحُـا (١٣) فَمَيَكُ فِيَكُهُمُ اللَّهُ (١٣) وَقَطْسَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبَّلُوا إِلَّا إِيَّاهُ (١٥) وَمَنُ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَا وَيِيَ خَيْرًا كَلِيُوا (١٦) قَالَ الْقِهَا يِلْمُوسِي فَلَمَّا الْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (١٤) إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَذَرُوالْبَيْعَ (١٨) قَاقُصْ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقُضِيُ هَلِهِ الْحَيْوةَ اللَّذَيْهَا (١٩) إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَوَوْا الْحَيْوَةَ اللَّذَيَا بِالْلَاحِرَةِ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ (٣) أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْلَةَ (٢١) وَإِذِا اسْتَسْقَلَى مُوسَى لِقَوْمِهِ (٢٢) وَالَّـذِي هُـوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ (٢٣) اللَّهِ مَلَ لِلَّهِ الَّذِي هَمَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْعَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ (٣٣) مَنَ يَهُدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهُدَدِ (٢٥) قَدَالُوا يَدْمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ نَحُنُ الْمُلْقِينَ قَالَ اللَّهُوا (٢٦) وَمَا يُلَقُّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا (٣١) قَالَ الْمَدِيْنَ يَظُنُونَ اَنَّهُمُ مُّلَقُوا اللهِ (١٨) فَعَلَقُى ادَمُ مِنْ رَّهُم كَلِمَاتِ فَعَابَ عَلَيْهِ

#### فيف

ا نام کے بیراگراف ۱۵:۵ میں ہم پڑھ بچے ہیں کہ جس فعل کے مادہ میں دوجگہ حرف علت المام کی اردہ میں دوجگہ حرف علت المام کی اللہ کی جگہ آئیں تو ان المام کی اللہ کی جگہ آئیں تو ان کے درمیان میں یعنی عین کلمہ کی جگہ کوئی حرف سیح ہوگا۔ ایسے فعل کولفیف مفروق کہتے ہیں۔ بیسے وق کی (ض) بچانا ۔ لیکن اگر حروف علت باہم قرین یعنی ساتھ ساتھ ہول تو ایسے فعل کولفیف مقرون کہتے ہیں وی (ض) بچانا ۔ لیکن اگر حروف علت باہم قرین یعنی ساتھ ساتھ ہول تو ایسے فعل کولفیف مقرون کہتے ہیں وی (ض) روایت کرنا ۔

اب بیبات بھی ذہن میں واضح کر کیس کہ لفیفِ مفروق فاکلمہ پر حرف علت ہونے کی وجہ سے مثال ہونا ہے اور لام کلمہ پر حرف علت ہونے کی وجہ سے مثال ہونا ہے اور لام کلمہ پر حرف علت ہونے کی وجہ سے اجو ف ہے اور لام کلمہ پر طرح سے لفیفِ مقرون عین کلمہ پر حرف علت ہوئے کی وجہ سے اجو ف ہے اور لام کلمہ پر حرف علت ہوئے کی وجہ سے اجو ف ہے اور لام کلمہ پر حرف علت ہوئے کی وجہ سے اجو ف ہے اور لام کلمہ پر حرف علت ہوئے کی وجہ سے ناتھ ہے۔

اور آپ کو بتلیا گیا ہے کہ لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جس کے فاکلمہ اور لام کلمہ پر محل ہے واکلمہ اور لام کلمہ پر حرف علت آئے۔اب یہ بھی نوٹ کر کیس کہ لھی جب مفروق میں فاکلمہ پر ہمیشہ" و" اور لام کلمہ

ر"ی" آتی ہے۔الیانیس ہونا کہ فاکلہ ر"ی" اور لام کلمہ ر"و" آئے۔البتہ "ی دی" مادہ ایک استطناء ہے جس سے لفظ یکٹ (ہاتھ) ماخوذ ہے۔

2 : 2 النيفِ مفروق المراقى مجرد كراب هنوب اورسَمِعَ الله جبكه باب حسب المستعال المعنال المعنا

کریس کلمہ پر "ی" اور لام کلمہ پر "و" ہواور بی پھر دکھرف دوابواب حضوب اور سیمع ہے

آتا ہے۔ دونوں ابواب بیل جین کلمہ کی "و" تبدیل نہیں ہوتی۔ جبکہ لام کلمہ کی "ی" بیل آو اعد

کے مطابات تبدیلی آتی ہے۔ مثلاً حضوب بیل غموی، یَسفوی (برابر ہونا) ہوجائے گا۔
جانا) اور سیمع بیل سیوی، یَسفوی ہے سیوی، یَسوای (برابر ہونا) ہوجائے گا۔

9 : 20 یعض دفعہ لفیف مقرون مضاعف بھی ہوتا ہے بینی جین کلمہ اور لام کلمہ دونوں "و" و"
یا دونوں "ی "ہوتے ہیں۔ مثلاً جو و جس کا اسم اللہ جو و زین اور آسانوں کی درمیانی فضا) قرآن کریم بیل استعمال ہوا ہے۔ ای طرح جی ی اور عی ی چھی قرآن کریم فضا) قرآن کریم بیل استعمال ہوا ہے۔ ای طرح جی ی اور عی ی چھی قرآن کریم بیل آئے ہیں۔ ایک صورت بیل مطلب کا ادعام اور فک ادعام دونوں جائز ہیں ایمنی خیسی یہ تبخیلی (زندہ ہونا / رہنا) بھی درست ہے اور حیلی، یَحیلی، یَحیلی شیمی درست ہے اور حیلی، یَحیلی، یَحیلی شیمی درست ہے اور حیلی، یَحیلی اور عی اور عی ، یَحیلی اور عی اور عی ، یَحیلی اور عی ، یَحیلی اور عی اور عی ، یَحیلی اور عیلی کررہ جانا ۔ عابر نیوا ) اور عی ، یَحیلی دونوں ورست ہیں ۔

#### ذخيرة الفاظ

س وی: سَوِیَ(س) سِوِی برابر بهونا ، درست بهونا (مَسف عیسل) برابر کرنا ، نوک پلک درست کرنا ، (افت عسال ) برابر بهونا ، عَسلسی شَینی کی چیز پرمتمکن بهونا ، غالب آنا ، اِللی شَیْری کسی چیز کی طرف متوجه بهونا قصد واراد ه کرنا

وف ی : وَقَلْی (ض) وَقَداءً نَذَریا وعده بوراکرنا ، (انعال) وعده بوراکرنا ، پیانه بورانا پنا ، (نفعیل) ش بورادینا ، (نفعل) ش بورالے لیما ، موت دینا

حى ى: خَبِىَ (س) خَيَاةُ زَنده رَبِنَا، حَيَاء ُ مِنْهُ شُرِمانا ، (انعال) زَنده كَرِنا، حَيَّ مَتُوجِهُهُ وَ عِلدى كرو (تفعيل) دِرازى عَمر كى دعادينا، سلام كرنا ، (استفعال) شُرم كرنا ، با زربهنا وقى : وَقَي (ض) وِ قَائِهُ يَجِانا ، (افتعال) بَجِنَا، ير بيز كرنا ، تقواى الله كى نا راضكَى كاخوف (٢١) يَسْنَحْمِي (٢٢) نَحْمَا (٢٣) اِتَّقٰى (٢٣) مُتَّقُونَ (٢٥) قِ
 (٢١) وَاقِ (٢٤) أَنُ تَتَّقُوا (٢٨) قُوا (٢٩) تَقِيى (٣٠) وَقَلَى

(٣٢) يَلُوُونَ (٣٢) أَنْ تَلُوُوا (٣٣) تَهُواى (٣٣) تَهُوى

# مثق نمبر۱۲(ج)

مندرجہذیل عبارتوں میں افعال افعال افیف کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ بتا کیں پھر کھمل عبارت کا ترجمہ کریں۔

 (١) سَوَ آءٌ عَلَيْهِمُ آ أَنْدَرُتَهُمُ آمُ لُمُ تُنْدِرُهُمُ (٢) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَّافِي الْاَرْضِ جَسِمِيْهُا ثُمَّ اسْتَواى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوُّهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ (٣) أَوْفُوا بِعَهُ دِيْ أُوْفِ بِعَهُ دِكُمُ (٣) اِذْقَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْدِي وَيُمِيْتُ قَالَ اَ نَا أُحْهِيُ وَأُمِيْتُ (٥) إِذْقَالَ اللهُ يُلعِينَكي إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ (٢) مَنْ اَوْ فَي بِعَهُدِهِ وَاتَّقَلَى قَاِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَريُقًا يُّلُونَ ٱلْسِنَتَهُمُ اللَّكِتُ (٨) شُبُحُنكَ فَقِنَا عَلَابَ النَّارِ (٩) وَإِذَا حُيَيْتُمُ مِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا مِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ زُذُوْهَا (١٠) وَإِنْ تَلُوَّ أَوْ تُعُرضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا (١١) كُلَّمَا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ لَمُ مَا لَا تَهُواى النَّفْسُهُمْ فَرِيْقًا كَلَّهُمُوا وَقَرِيْقًا يَّقْتُلُونَ (١٢) قُلُ لَا يَسْسَوى الْخَبِيْثُ وَالطَّيْبُ وَلُوْ أَعْجَبَكَ كَثُرَةُ الْخَبِيْثِ (١٣) اِسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيُكُمْ (١٣) لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَنْ ثَبَيْنَةٍ وَيَحْلِي مَنْ حَيَّ عَنْ أَبَيَّنَهِ (١٥) ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرْشِ يُلَكِّرُ الْآمُرَ (١٦) مَـنُ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيُوةَ اللَّذُنِّيا وَزِيْنَتَهَا نُوَكِ إِلَيْهِمُ اعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ

ل وى : كمواى (ش) كَيَّا رَى بِنُمَا بِمُورَّمَا

صوى : هَيلى (ض) هُويًّا تيزى سے نيچارتا، (س) هُوَّى جاءتا، پندكرنا أَلْهُوَاءُ فضا،

ہرچيز جوچيز فيجے سے پھٹی ہو،آلھوای فوائش عشق

بِحْ س : بَخَسَ (ف) بَخُسًا كُمْانا

ع ي ي : عين (س) عَبَّا كام على جانا، عاجز يونا

# مشق نمبره ٧ (الف)

مندرجہ ذیل مادوں سے ان کے سامنے دیئے گئے ابواب سے اصلی اور تبدیل شدہ شکل میں صرف صغیر کریں :

(i) وق ی ضَرَبَ افتعال

(ii) وف ي: افعال تفعيل تفعّل

(iii) سوى: تفعيل افتعال

(iv) حى نسمِع افعال استفعال

# مثق نمبر ۱۲ (ب)

مندرجه ذیل اساء و افعال کیشم ، ماده ، باب اورصیغه بتاکیس :

(۱) اِسْتَواى (۲) سَوَّى (۳) يَسْتَوى (۲) سَوَّيْتُ (۵) اَوْفُوا

(٢) أُوْفِي (٤) آوُقِي (٨) نُوَفِي (٩) تَوَكَّ (١٠) تُوَفِّي

(١١) وَقُمى (١٢) يَتَوَقِّى (١٣) يُخبِي (١٣) أَخبِلَى (١٥) خُبِّيتُمُ

(١٢) تَحِيَّةُ (١٤) حَيُّوْا (١٨) يَحْيِلِي (١٩) حَيَّ (٢٠) أَحْيِلِي

# صحیح غیر سالم اور معتل افعال میں تغیرات کے قواعد کا خلاصہ

#### محموز کے لئے قواعد:

۱- اگر کسی کلے میں دوہمز ہ ایک ساتھ ہوں۔ایک متحرک ہواور دومر اساکن تو دومرے همز ہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے یعنی

 $\hat{i}\hat{i} = 1$   $\hat{i}\hat{i} = \hat{i}\hat{b}$   $\hat{i}\hat{i} = \hat{i}\hat{b}$ 

عَيْدَام ن = : أَ أَمَنَ = امْنَ إِ أَمَانًا = إِيْمَانًا

۷- کسی کلے کی ابتداء میں د ومفتوح حمز ہ ہوں تو دومرے حمز ہ کو" و" ہے بدل دیں گے

ﷺ: اهر ہے اُ اَ امِوُ = اَ وَ امِوُ

اخر ہے اُااخِوُ = اَوَاخِوُ

س- ساکن/مفتوح صمر ہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے موانق حرف علما سے بدل سکتے ہیں

عِيبِ : ذِئُبٌ = ذِيُبٌ وَاُسٌ = رَاسٌ

كُفُوًا = كُفُوًا هَزًا = هَزُوَا

مُؤْمِنٌ = مُوْمِنٌ يُؤْمِنُ = يُوْمِنَ

عَيْد: نَبِيُء ۗ = نَعِطِيَّة = خَطِيَّة

۵- جوهمزه حرف میچے ساکن کے بعد آئے اُس کی حرکت حرف میچے کو دے کر اے مذف

كردين عِيهِ : مَوْءَةٌ = مَوَةٌ

نوك: قاعده نمبرا أورا لازمي مين بقيه تين اختياري مين-

(١٤) فَعَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللَّهُنَيَّا وَالْاَحِرَةِ تَوَقَّنِي ا مُسُلِمًا وَّ ٱلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٨) مَالُكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِي وَّلا وَاق (١٩) فَمَاجُعَلُ ٱفْئِدَةٌ مِّنَ النَّاسِ تَهُوىُ إِلَيْهِمُ (٢٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيْنَ (١٦) وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَحْيَا مِهِ الْلَارُضَ بَعْدَمَوْتِهَا (٢٢) وَتُوقَفِّي كُلُّ نَفُس مَّا عَمِلَتُ (٢٣) وَجَدَاللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقْهُ حِسَابَهُ (٢٣) قُلْ يَتَوَقُّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمُ (٢٥) إِنَّ لَا لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي (٢٦) وَقِهِمُ السَّيَّنَاتِ وَمَنْ تَسَق السَّيَّسَاتِ يَـوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ (٢٧) مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا اللَّهُ نُهَا نَمُوتُ وَنَـحُهَـا (٢٨) أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْآرُضَ وَلَمُ يَعْيَ بِحَـلَقِهِـنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْمِيَ الْمَوْتِلِي (٢٩) وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ (٣٠) وَوَقْهُمُ رَبُّهُمُ عَلَاكِ الْجَحِيْمِ (١٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكُي وَأَنَّهُ هُو آمَاتَ وَأَحْيِلِي (٣٢) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوا رُءُ وُسَهُمُ (٣٣) قُوآ اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا (٣٣) سَبَح اسْمَ رَبُّكَ الْآعُلَى ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى

#### ا- بإبِ افتعال :

آرفا کلے کی جگہ د/ ذ/ زیموں تو ت انہی حروف میں بدل جائے گی دیسے:
 ذکر ہے اِذْ فَکُورَ ۔ اِذْ کُورَ ۔ اِذْ کُورَ
 ذکر ہے اِذْ فَکُورَ ۔ اِذْ کُورَ ۔ اِذْ کُورَ
 نَدُ فَکُورُ ۔ اِنْدُ کُورُ ۔ اِنْدُ کِورُ ۔ اِنْدُ کُلِی کِی جُگھ کی جگھ کی کہا کے ایس اور ا

أ - الرقاطي لى جكي المس السلط السلط المجال المستحين المستكور المستكور

#### ۲- بابِ تفعل و تفاعل :

ان ابواب میں اگر فاکلے کی جگہ ہم مخرج حروف میں ہے کوئی بھی آجائے نو ماضی و مضارع کی ت اس حرف میں بدل جاتی ہے تیسے:

بابِ نفعل ش دُكرے فَذَكُو - فَذَكُو - اِذْكُو - اِذْكُو اِللَّكُو اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

باپ تفاعل  $m_0 \sqrt{2}$  = قَدَارَکَ = وَدَارَکَ = وَدَارَکَ = وَدَارَکَ = وَدَارَکُ = وَمَدَارَکُ = وَمَدَارِکُ = وَمَدَارِکُ = وَمَدَارَکُ = وَمَدَارَكُ وَمُوالِعُونُ وَمُوالِعُونُ وَمِهُ وَمِالْكُونُ وَمُوالِعُونُ وَا

#### ٣- باب استفعال :

اں باب میں اگر فا کلے کی جگہ ہم مخرج حروف میں ہے کوئی آجائے تو ماضی ومضارع کی ت حذف ہوجاتی ہے جیسے :

طوع ہے اِسْعَطُوع - اِسْعَطُوع - اِسْعَطُوع - اِسْعَطَاع - اِسْطَاع اَسْطَاع اَسْطُاع اَسْطُاع اَسْطُاع اَسْطُاع اللّٰ اَسْطَاع اللّٰ اللّٰ

### مُضَاعَفُ كَ لِيَ قُواعِد :

ا- اگرمطلِ اوّل اورمطلِ نافی دونوں متحرک ہوں تومطلِ نافی کی حرکت کے ساتھ ادعام کریں گے جیسے : مَلَدَ (ن) = مَلَا ظَلِلَ (س) = ظُلُ

۲- اگر مطل اول ساکن اور مطل تانی متحرک ہوتواس صورت میں بھی ادغام کریں گے جیسے:
 سور = سور

سا – اگر مطلِ اوّل مُتحرك بواوراً سے ماقبل حرف ساكن بوتومطلِ اوّل كى حركت ماقبل كى طرف نتقل كردية بين اس كے بعد قاعدہ نمبر اللہ كے مطابق ادعام كرتے بين ويسے :
 م د د (ن) : يَمُدُذُ – يَمُدُذُ – يَمُدُذُ – يَمُدُدُ – يَمُدُدُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ

سم - اگر مطل اول متحرک اور مطل ای نیسا کن اصلی ہوتو اد عام نہیں کریں گے تھیں : فعلِ ماضی کا چھٹا صیغہ : مَدَدُنَ (اس میں مطل تانی ساکن اصلی ہے)

۵- اگر مطل اوّل متحرک اور مطل تانی ساکس عارضی ہو (بیر وم ہونے کی وجہدے) تو ادغام اور فکٹ ادغام دونوں جائز ہیں:

كَمْ يَمُكُدُ / كُمْ يَمُكُ / كُمْ يَمُكُ / كُمْ يَمُدَ (مطلِ اوّل رضمه ٢٠١٥ لِحَ ادعًام كَ تَمْن جَارُ شَكَلِين بِين ) كَمْ يَفُورُ / كُمْ يَفِوْ / كُمْ يَفِوْ (مطلِ اوّل ركسره ٢٠٠٠ لِحَ اللهُ عَلَي لِحَ ادعًام كي دوجًا رُشكلين بين )

# ہم بخرج حروف کے ادعام کے لئے قواعد:

ہم مخرج حروف : ہے ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ط ہم مخرج حروف : ہے ، د ، ذ ، س ، ش ، ش ، ص ، ط ، ط ہم مخرج حروف کا ادعام علاقی مزید کے ان ابواب میں ہوگا جن کے ماضی اور مضارع میں "ت" "آتی ہے یعنی باب افتحال ، تفعل ، تفاعل اور استفعال جبکہ بیروف" فا" کلے کی جبکہ آئیں۔ جبکہ آئیں۔

#### اجوف كے لئے قواعد:

اگر حرف علی متحرک ہواوران ہے ماقبل حرف مفتوح ہوتو حرف علی کوالف میں بدل
 دینے بیں جیسے : فَوَلَ ہے فَالَ ، خَوف ہے خَاف ، بَیعَ ہے بَاعَ ۲ اگر حرف علی کی حرکت ماقبل حرف کونتقل ۲ اگر حرف علی کی حرکت ماقبل حرف کونتقل کر کے حرف علی کوائی حرکت کے مطابق حرف علی میں بدل دیں گے جیسے :
 کر کے حرف علی کوائی حرکت کے مطابق حرف علی میں بدل دیں گے جیسے :
 یکوف ے بنے وق کے بیار کی ہے بیار کی ہی ہے بیار کی

۳۰ - اگرحرف علت کے بعد حرف ساکن ہوتو حرف علت کوجذ ف کردیں گے اور علاقی مجر د میں فاکلے کی حرکت :

(i) اگر قاعدہ نمبر ۲ کے مطابق منتقل شدہ ہوتو ہر قر ارر ہے گی جیسے :
 ق ول (ن) ہے مضارع معروف کا چھٹا صیغہ یَقُو کُنَ ۔ یَقُو کُنَ ۔ یَقُو کُنَ ۔ یَقُو کُنَ ۔ یَقُلُنَ ۔ یَکُلُنُ ۔ یَقُلُنَ ۔ یَوْ یَقُلُنَ ۔ یَکُلُنُ ۔ یَقُلُنَ ۔ یَقُلُنَ ۔ یَکُلُنَ ۔ یَوْ یَا یُشْلِ ایکُ یُسِنے :

ن ول(ن) ہے ماضی معروف کا چھٹا صیغہ قوکن – فَکُنَ خ وف (س) ہے ماضی معروف کا چھٹا صیغہ خَوفُنَ – خِفُنَ ب ی ع (ض) ہے ماضی معروف کا چھٹا صیغہ بَیمُعُنَ – بِعُنَ

ایم الآلہ ، افعل المصفه ، افعل المتفضیل ، الوان وعیوب کے مذکر کے وزن
اَفْعَلُ ، الوان وعیوب کے مزید فید کے ابواب اِسْوَدً یَسُودُ (سیاہ یوا) اِبْیَطَ
یَبْیَطُ (سفید ہونا) اور اسائے تجب پر مندرجہ بالاتو اعد کا اطلاق بیں ہونا۔
 علاقی مجردیں

(i) اسم الفاعل بناتے ہوئے حرف علم عابم رہ ٹیں بدل جاتا ہے تیسے :
 قاول ے :
 قاول ے :

#### مثال کے لئے قواعد:

ا- ملاثی مجردین باب فکنے ، طنوب اور خیسب کے مضارع معروف میں اور باب سند می کے مضارع معروف میں اور باب سند می کے اس فعل کے مضارع معروف میں جس کے مادے میں حروف میں ( ءھ کے ح خ خ ) آتے ہوں ، مثال وادی کی " و" گرجائے گی :

eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg = (6) : eg

۲- باب افت عدال میں شال واوی کی "و" لا زماً اور مثال بائی کی " ی " افتایا ری طور پرت میں بدل جاتی ہے :

وح: اِوْتَحَد - اِتَحَد يَوْتَحِد - يَعُجِد الْوَتِحَادُا - اِتَحَادُا اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳- اگر "و"ساکن سے پہلے حرف پر کسرہ آئے تو"و" کو "ی" میں بدل دیتے ہیں۔ کیسے : و ج ل (س) سے تعلی امر کا پہلا صیغہ اوْ جَلْ – اِیْجَلْ

سے اگر "ی" ساکن ہے پہلے حرف پر ضمنہ آئے تو "ی" کو" و" میں بدل دیں گے جیسے : نیق ن سے باب انعال میں نعلِ مضارع کا پہلاسیغہ یُنیقِن ۔ یُوقِقَنْ

۵- جن افعال کے مضارع معروف میں "و" گرجاتی ہے ان کا مصدر عِلَة ب عَلَة کے وزن رہمی آسکتا ہے بیسے :

وضع: وَضُعٌ – ضَعَةٌ وسع: وَسُعٌ – سَعَةٌ

وص ل: وَصُلّ – صِلَةٌ و ص ب: وَهُبٌ – هِبَةٌ

ورث: وَرُثّ – رِثَةٌ وصف: وَصُفّ – صِفَةٌ

# ناقص کے لئے قواعد:

ا- متحرک ترف علت الف میں بدل جاتا ہے اگر اُس نے بل ترف پرفتہ ہوئیہے:
در جو(ن) ہے ماضی معروف کا پہلاسیغہ دُعُو ۔ دُعُا
س ع کی (ف) ہے مضارع معروف کا پہلاسیغہ یَسْعَیٰ ۔ یَسْعَیٰ
نوٹ : اس قاعدہ کا اطلاق ماضی معروف کے پہلے اور مضارع معروف کے پہلے،
نوٹ : اس قاعدہ کا اطلاق ماضی معروف کے پہلے اور مضارع معروف کے پہلے،
عروشے ہماتوں، تیرھویں اور چودھویں میغوں پر ہموتا ہے۔
او" مضموم ہے قبل صمتہ ہمواور یا نے مضموم ہے قبل کسرہ ہموتو یہ ساکن ہموجاتے ہیں جیسے:
در جو(ن) ہے مضارع معروف کا پہلا صیغہ یَدُعُو اُ ۔ یَدُعُو اُ
رم کی (ض) ہے مضارع معروف کا پہلا صیغہ یَدُعُو اُ ۔ یَدُعُو اُ

نوٹ : ان قاعدے کا اطلاق مضارع معروف کے پہلے، چوتھے، ساتویں، تیرھویں اورچودھویں صیغوں بر ہوتا ہے۔

سا - اگر کسی صیغے میں دوحروف علت آجا کیں توناتص کا حرف علت محذوف ہوجائے گا۔اب اگر عین کلے پرضمنہ یا کسرہ ہوتو اس حرکت کوبا تی رہنے والے حرف علت کے مطابق بدل دیں گے بیسے:

در گو(ن) سے ماضی معروف کا تیسراسیغہ دَعُولُوا ۔ دَعُوا ل ق ک (س) سے ماضی معروف کا تیسراسیغہ لَقِیلُوا ۔ لَقُولا س ع ک (ف) سے مضارع معروف کا تیسراسیغہ یَسْعَیلُون ۔ یَسْعَوُن رم ک (ض) سے مضارع معروف کا تیسراسیغہ یَوُمِیلُون ۔ یَوُمُون نوٹ: اس قاعدہ کا اطلاق ماضی معروف کے تیسرے اور مضارع معروف کے تیسرے، نوٹ اور دمویں میں میغوں پر ہوتا ہے۔ (ii) اجوف واوی کے اسم المفعول کاوزن مَفْعُولٌ ہے مَفُولٌ بن جاتا ہے ہیںے: ت ول ہے: مَفُووُلٌ ہے مَفُولُلُ اجوف یائی کا اسم المفعول سیح وزن یعنی مَفْعُولٌ رہمی آتا ہے اور ضلاف قیاس مَفِیلٌ کے وزن رہمی آتا ہے۔

۲- حرف علت اگر مکسور ہواور اس کے ماقبل ضمہ ہوتو ضمہ کو کسرہ میں بدل کر حرف علت کو
 "ی" ساکن میں تبدیل کردیتے ہیں جیسے:

ق ول سے ماضی مجھول فول ۔ قِیْلَ بی عُسے ماضی مجھول ہُیغ ۔ بیٹنے کے فیٹھل کے وزن پر "و"برل جاتی ہے "ی" میں ریسے :

> م وت : مَيُوتٌ – مَيِتٌ ٨- على في مزيد ميں

(i) باب تفعیل، تفعل، مفاعله اور تفاعل سی کوئی تبدیلی بوتی۔

(ii) باب انفعال اورافتعال کے صدر ش "و"برل جاتی ہے "کا" ش رئیسے:
 ق وہ سے باب انفعال کا صدر اِنْقِقَ ادّا – اِنْقِیَادًا
 ج وز سے باب افتعال کا صدر اِنْجِیمَوْ ازّا – اِنْجِیمَازًا

(iii) باب انعال كي صدر مين مب ويل هير الت يموتى مين: طوع: إطلواعًا - إطلواعًا - إطلاعًا - إطلاعًا

(iv) بإب استفعال كے صدر ش حمدِ وَ لِلْ فَيْرِ لَتَ يُهُوثِي مِينَ: عُون : اِسْتِعُوالًا – اِسْتِعُوالًا – اِسْتِعَاللًا – اِسْتِعَاللًا – اِسْتِعَاللًا

(٧) بإب استفعال من إستعصوابًا اور استعمواذًا من تبديلي بوقى -

ے- جب ساکن حرف علت کو مجر وم کریں گے تو وہ حذف ہوجائے گا ہیں :

دع ويه مضارع معروف كاساتوال صيغه وَلَمْ عُولُ - وَلَدْ عُولُ - أَذْ عُ (مُعلِ امر) ٨-حرف علت كرجانا ہے اگر اس برتنوين صفحه بواوراس سے ماقبل حرف متحرك بور اگر ماقبل حرف برفته بهوتوائے تنوین فتہ کردیتے ہیں ورنہ تنوین کسرہ جیسے:

رع و سے اسم الفاعل ذاعِق - داعِي - داع

نوث: اس قاعدہ کا اطلاق زیا دہ تر ماقص کے اسم الفاعل پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس الاعده كا اطلاق ماقص كاسم المنظوف ريحى بونائ ويسيدة عدا (دَعَقَ) كا أسم الطَوف مَفْعَلْ كوزن براصلاً مَدْعُو بنا ہے۔ يَجِي بِهِ مَدْعَى يُوگا، پُر اں کالام کلمگرے گا۔ ماقبل چونکہ فتحہ ہے اس لئے اس پر تنوین فتحہ آئے گی توسیہ مُلْتُمِي استعال يُوكار

- 9 - حرف علی ہے ماقبل اگر الف زائد ہوتو حرف علید کوھمز ہیں بدل دیتے ہیں جیسے :

وعُوس صدر ذُعَاوٌ - ذُعَاءٌ

١٠١- ما قُصِ ما بَي كاامم المفعول فلا ف قياس استعال مومّا ہے اس كا وزن مُفْعِيُّ مومّا ہے تيسے:

هَدى، يَهُدِى عَمُونِي مُهُدِيًّ رَضَى، يَوْطَى عَمُوْطِيًّ ﴿

قَطْبِي، يَقُضِيُ ے مَقُضِيً

#### الفیف کے لئے قواعد:

ا - لفیفِ مفروق بر مثال اورماقص کے قو اعد کا اطلاق ہونا ہے۔

٧- لعريب مقرون برياتص كيفو لعد كالطلاق بهونا ب(اجوف كيفو لعد كالطلاق نبيس بهونا ) -

س- الديفِ مقرون كاسم الفاعل فيعيل كوزن ربي أنام بيء :

ق وی سے قُوی می کای سے حَیّٰ

ہ ۔ حرف علیدہ حذف ہوجائے گا اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہواور اُس سے ماقبل حرف رفحة بهويسے:

دع و(ن) سے ماضی معروف کاچوتھا صیغہ دَعُوَتُ - دَعُتُ

نوٹ: اس قاعدہ کا اطلاق باب فَدَیْجہ نَصَوَ اور حَمَوَ بَ کے ماضی معروف کے چوتھے

صیغہ یر ہونا ہے۔البتہ یا نچوال صیغہ چوتھے صیغ کے مطابق ہے گا جیسے:

وع و(ن) سے ماضی معروف کاچوتھا صیغہ دُعَتُ اور یا نچوال صیغہ دُعَتَا

ل قى ى (س) \_ ماضى معروف كاچوتھا صيغه فَقِيَتُ اور بانچوال صيغه فَقِيَعًا

ا ۵- ما تص واوی میں "و" بدل جائے گی" ی" میں اگر اُس سے ماقبل حرف بر کسرہ ہو دیسے:

دع و سے ماضی مجہول کا پہلاصیغہ د غیف – دعی ہے

نوث: اس قاعدے کا اطلاق ماضی مجہول کے علاوہ باب سَمِع اور حسب کے ماضی

معروف ریجی ہوگا۔مندرجہ ذیل مثالوں میں بھی ای قاعدہ کا اطلاق ہواہے:

ث وب: ثِوَابٌ (جَمْعُ) ..... ثِيَابٌ

ن وم : قِهَامٌ (مصدر) ..... قِهَامٌ

ص وم : حِسَوامُ (مصدر) ..... حِسَيامٌ

٧- ماقص واوي کي" و" بدل جائے گي" ي" بيس اگر بيرسي لفظ ميں چو تھےنمبريا اُس کے بعد واقع ہو اوراس ہے ماقبل حرف برضمته پذہوز ہیں :

دع و مصر مضارع مجهول كايبلاصيغه المدعو - يلدعني - يلدعلي

غُ شُو(س) ہے مضارع معروف کا پہلاصیغہ یَغُشُوٰ – یَغُشُیٰ – یَغُشُیٰ – یَغُشُی

نوٹ : اس قاعدے کا اطلاق مضارع مجبول کے علاوہ باب فَعَنے ، حَسُوبَ ، سَمِعَ

اور خبیب کے مضارع معمر وف پر بھی ہوگا۔

#### م : <u>49 عربی زمان میں مفرد اعد ادکی کتتی حب ویل ہے</u>:

|                            | •                      | -    |
|----------------------------|------------------------|------|
| مونث کے لئے                | 22/3                   | 34.6 |
| <b>وَاحِدَةٌ</b>           | ۇا <b>ج</b> ال         | I    |
| إِثْنَعَانِ / إِثْنَعَيْنِ | اِثْنَانِ / اِثْنَيْنِ | ۲    |
| ثَلاثٌ                     | ثَلاَثَةً              | ۳    |
| ٱرۡبَعٌ                    | ٱرْبَعَةً              | ۴    |
| خَمُتْ                     | خَمْسَةٌ               | ۵    |
| سِٿ                        | و يمستن<br>مه          | ٧    |
| سَبُعٌ                     | سَبُعَة                | ۷    |
| ثُمَانِ                    | ثَمَانِيَةٌ            | Α    |
| نِسُعٌ                     | يَسُعَةُ               | 9    |
| عَشْرٌ / عَشْرٌ            | عَشْرَةٌ / عَشُرَةٌ    | I •  |

#### مفرد للداد کے حوالے ہے توٹ کریں کہ:

- i ایک اوردو کے لئے مونث اعداد قاعدہ کے مطابق آتے ہیں کیکن نین ہے دی تک قاعدہ کے برعکس مٰدکر اعداد کے ساتھ ہ 'آتی ہے اور مونث اعداد کے ساتھ ہ 'نہیں آتی ۔
  - ii إثَّنَان اور إثَّنَعَان مِين بمزه دراصل بمزة الوصل يمونا ہے-
- iii آتھ کے لئے مونث عدو شَمَانِی آتا ہے جوناتھ کے قاعدہ کے تحت شَمَانِ بولا جاتا ہے۔
- الله مفر داعدا دکی اوائیگی وقف کے ساتھ کی جاتی ہے لیعنی اٹھیں ہو لئے وفت وقف کیا جاتا ہے۔
  - ه : 24 آية اب عربي زبان مين مركب اعد ادكي تنتي و كيسته بين :

# اسماءُ العدد (حقه اوّل)

اساء العدد، اشیاء کی تقدادیا تناسب باتر تنیب کوظاہر کرتے ہیں۔ اشیاء کی تقداد ظاہر کرنے والے عدد کو 'عدد کو تا ہیں میں چا رعدد اللہ کی نصفہ میں چوتھائی عدد کو کر کری ہے۔ تیسری مورہ میں تیسری عدد در کی ان اقسام کی تفصیل مجھیں گے۔

29: P عدد الملى كوعر في زبان يس حسب ذبل جار كرويس يس تقيم كياجاتا ي:

مغرو: ایک سے لے کردی تک ، ایک مو اور ایک ہزار۔

بياعدادايك لفظ يرمشمنل بوت بين للندامفر دكبلات بين -

مركب: كياره ع الحكرانيس تك-

بیامداد دو الفاظر مشتل ہوتے ہیں لہٰدامر کب کہلاتے ہیں۔

عود: دھائيال يعني بين تين واليس بيان سائھ سر اي نوے

معطوف: عقود کے علاوہ اکیس سے لے کرننا نوے تک کے اعداد

ریالعد ادمفر د اور عقو د اعد ادکو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔

<u>ا بہم عربی زبان میں مذکورہ بالا اعداد بنانے کے قو اعد سیکھیں گے عربی زبان</u> میں اعداد بنانے کا قاعدہ آگریز ی زبان کی طرح ہے لیکن عربی زبان میں اعداد کے لئے مُذکرو مؤنث کے صیغ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔

|                          | ثَمَانُونَ / ثَمَانِيْنَ | Α+                              |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                          | تِسْفُوْنَ / تِسْفِيْنَ  | 9 +                             |
|                          | ن حسب ذیل ہے:            | <u>۷ : ۷</u> معطوف اعداد کی کتخ |
| مونث                     | نذكر                     | عدد                             |
| الحلاى وَعِشْرُوْنَ      | أخدو عشرؤن               | <b>r</b> ' i                    |
| اِثْنَتَانِ وَعِشُرُوْنَ | إثْنَانِ وَعِشُرُونَ     | rr                              |
| ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ     | ثَلاَ ثَةٌ وَعِشْرُونَ   | ۲۳                              |
| أرْبَعٌ وَعِشْرُونَ      | ٱرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ   | ۳۴                              |
| خَمُسٌ وَعِشُرُونَ       | خَمُسَةٌ وَعِشُرُونَ     | ۲۵                              |
| سِتُّ وَعِشْرُوْنَ       | سِئَةٌ وَعِشْرُونَ       | ۲٦                              |
| سَبُعٌ وَعِشْرُونَ       | سَبُعَةٌ وَعِشُرُ وُنَ   | ۲∠                              |
| ثَمَانٍ وَعِشُرُونَ      | ثَمَانِيَةً وَعِشُرُونَ  | ۲A                              |
| يِسُعٌ وَعِشْرُونَ       | تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ     | ۲۹                              |
|                          |                          | نوٹ کریں کہ                     |

توٹ کریں کہ i - ۱۸ کے ہندھے کی عربی میں شیمانیکة اور شیمان استعمال ہواہے جو بقید اعداد ہے۔

مختلف ہے۔

ii - عقود کے علاوہ شانوے تک گنتی ای طرح ہوتی ہے۔

<u>۸ : 24 اب ہم دوبارہ مفرد لعداد کی طرف آتے ہیں۔ مفرد اعداد میں ایک سے دی تک</u>
کے لعداد کے علاوہ ایک مواور ایک ہزار بھی شامل ہوتے ہیں۔ان کی اوران کے قطنب و جمع

| مونث               | Si               | 3,45           |
|--------------------|------------------|----------------|
| الحللى عَشْرَةَ    | أخذ عَشُوَ       | 1.1            |
| إثْنَعَا عَشْرَةَ  | اِثْنَا عَشُوَ   | <b> </b>       |
| ثَلات عَشْرَةَ     | ثَلاثَةَ عَشْرَ  | 18             |
| اَرُهَعَ عَشَوَةً  | أرْبَعَةَ عَشْرَ | ۱۴             |
| خَمُسَ عَشْوَةً    | تحمسة عشو        | ۱۵             |
| سِتُ عَشْرَةً      | سِئَةَ عَشَوَ    | ١ ٢            |
| سَبُعَ عَشَرَةً    | سُبُعَةً عَشْوَ  | ۱۷             |
| ثَمَانِيَ عَشَرَةً | فتمانية عشر      | 1.4            |
| بِسُعَ عَشْرَةً    | تِسُعَةً عَشْرَ  | I <del>9</del> |

مرکب لعدادین وَاحِدٌ کی جگه اَحَدُ اور وَاحِدَةٌ کی جگه اِحُدُ ی استعال بونا ہے۔ <u>۱ : ۷۹ عربی زبان میں عقو</u> داعداد کی گفتی مذکر ومونث کے لئے کیساں بہوتی ہے اور وہ

#### سپ زیل ہے:

9 16

٣٠ عِشُوٰوُنَ / عِشُوِيُنَ

٣٠ ثَلْقُونَ / ثَلْقِيْنَ

٣٠ أَرْبَعُونَ / أَرْبَعِيْنَ

هُمُسُونَ / خَمْسِیْنَ

٢٠ سِتُونَ / سِيَيْنَ

- ك سَبُعُونَ / سَبُعِيْنَ

كاعرنى مذكرومونث كے لئے يكسال اور هب وبل ب:

| فذكر وموضف              |                  |
|-------------------------|------------------|
| مدارواومت               | 34.6             |
| مِئَةٌ / مِاثَةٌ        | • •              |
| ٱلُّفْ                  | • • •            |
| مِئْكَانِ / مِائْكَانِ  | r • •            |
| اَلُفَانِ / اَلَّفَيْنِ | r                |
| ثَلاَتُ مِئَةٍ          | ۳.,              |
| ثَلاَ ثَهُا لَافٍ       | m                |
| ٱرْبَعُ مِئَةٍ          | ۰ ۰ ۴            |
| أَرْبَعَةُ ا لَافٍ      | ۰ ۰ ۰ ۴          |
| آخذ عَشْوَ ٱلْفُا       | • • •            |
| اِثْنَا عَشْوَ ٱللهُا   | <b>  * * * *</b> |

آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تین مو کے لئے عربی میں قُلافُٹ استعال ہوا ہے لیکن تین ہزار کے لئے عربی میں قُلافُٹ استعال ہوا ہے۔ ای طرح تین مو کے لئے عربی میں مِنَةِ حالت جرمی اور واحد استعال ہوا ہے جبکہ تین ہزار کے لئے عربی میں اُلفِ پر اعراب توجری کا ہے لیکن اس کی جمع اُلافِ استعال ہوئی ہے۔ مِنْ قَدْ کی جمع اکثر ویشتر مِنْ استعال ہوئی ہے۔ مِنْ قَدْ کی جمع اکثر ویشتر مِنْ استعال ہوئی ہے۔ استعال ہوئی ہے۔ استعال ہوئی ہے۔ ایک لاکھ کے لئے عربی اُلف اُلفِ (ایک سوہزار) وی لاکھ کے لئے عربی اُلف اُلفِ (ایک ہزار) یا الکو قد کے لئے عربی اُلف اُلفِ (ایک ہزار) یا عَدْ قَدْ قَدْ اللّٰ فِ اَلْفِ (وی ہزار) یا عَدْ مَنْ وَ مَلَا یُونَ اور ایک کروڑ کے لئے عربی عَدْ مَنْ قَدْ اللّٰ فِ (وی ہزار) یا عَدْ مَنْ وَ مَلَا یَوْنَ اور ایک کروڑ کے لئے عربی عَدْ مَنْ قَدْ اللّٰ فِ اللّٰفِ (وی ہزار) یا عَدْ مَنْ وَ مَلَا یَوْنَ اور ایک کروڑ کے لئے عربی عَدْ مَنْ قَدْ اللّٰفِ اللّٰفِ (وی ہزار) یا عَدْ مَنْ وَ مَلَا یَوْنَ یا حَدِ ہوئی ہوئی ہے۔ ہزار) یا عَدْ مَنْ وَ مَلَا یَوْنَ یا حَدْ وَلَی ہوئی ہے۔

9: 92 تین سے نوتک کے غیر معین اعداد کے لئے لفظ بِضَعٌ (مونث کے لئے) اور بِضَعَة (مُونث کے لئے) اور بِضَعَة (مُدکر کے لئے) استعال ہوتا ہے۔ دس سے اوپر کے غیر معین اعداد کے لئے نَبِفْ (مُدکر مونث دونوں کے لئے) استعال ہوتا ہے اور یکی دھائی ، سیڑھیا ہرار کے بعدی استعال ہوتا ہے۔ قرآن کی میں یہیں استعال ہوا۔

<u>۱۰: ۹۵ اب تک ہم</u> نے تمام اعدادِ اصلی کی عربی تنتی سیھی ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مرکب اعداد میں سے بارہ کے لئے مرکب اعداد میں سے بارہ کے لئے اِثْنَا ما اور باقی تمام اعداد مین میں۔

٥٥٠٠ خَمْسَة 'اللافِ وَحَمْسُ مِنْية

١١٥٠ سِتَّهُ اللَّفِ وَسِتُّ مِنْهِ وَخَمْسُونَ

٣٠٣ أَلَاثُ مِنْهِ وَ إِثْنَانَ (مُرَكَ لَحَ لَكَ)

ثَلاَثُ مِنْهِ وَ اِثْنَعَانِ (مُونِثُ کے لئے)

١٢١٤ أَلُفٌ وَمِنْتَان وَسَبُعَةَ عَشُوَ (مُدَكَ لَے)

اللَّفْ وَمِنْكَان وَسَبُعَ عَشْرَةَ (مونث كے لئے)

٣٠٣١ أَرْبَعَةُ اللَّافِ وَسِئَّةٌ وَثَلاَ ثُونَ (مُكرك لَحَ)

اَرْبَعَةُ اللافِ وَ سِتُّ وَثَلاَ ثُونَ (مونث كے لئے)

آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے ہزار کی، پھر سکڑوں کی، پھر اکائی کی اور پھر دہائی کی عربی کی جاتی ہے۔ البتداس کے برتکس جاتی ہے۔ اکثر ویشتر میری تر تبیب گئتی کرتے ہوئے افتیار کی جاتی ہے۔ البتداس کے برتکس تر تبیب بھی جائز ہے بین ۱۳۷ می کی عربی ذکر کے لئے سَدَّة وَقَلا شُونَ وَاَرْبَعَهُ اللافِ بھی کی جاسکتی ہے۔

# اسماء العدد (صُروم)

۱: ۱۰ پیچیلے میں ہم نے پڑھا کہ اشیاء کے تناسب کوظاہر کرنے والے عدد 'عدد کر کسری' یا 'درکسور'' کہلاتے ہیں۔ کسور کی عربی آدھے (1/2) کے لئے نیصف ہوتی ہے اور ہاتی کے لئے فیصف ہوتی ہے اور ہاتی کے فیصلی اللہ فیصلی ہے جیسے :

|                | عربی             | 37.6         |
|----------------|------------------|--------------|
| تيبر لنضه      | ثُلُكٌ ياثُلُكُ  | 1/3          |
| چوتھادھے       | رَبُعٌ يا رُبُعٌ | 1/4          |
| مإنجوال حضه    | خُمُسٌ يا خُمُسٌ | 1/5          |
| چھادھ <i>۔</i> | سُلسٌ يا سُلسٌ   | 1 <i>1</i> 6 |
| سانواں ھنبہ    | سُبُعٌ يا سُبُعٌ | 1/7          |
| آ گھوال حضہ    | ثُمُنّ يا ثُمُنّ | 1 <i>[</i> 8 |
| نو ال حصيه     | تُسُعٌ يا تُسُعٌ | 1 <i>1</i> 9 |
| وموال عضه      | غَشْرٌ يا غَشْرٌ | 1/10         |

مندرجہ بالا تمام کسور کی جمع اُفعال کے وزن پر آئی ہے بیسے فلٹ کی جمع اُفلات، رائع کی جمع اُر اُسلاع وغیرہ ۔ اعد او کسری میں تذکیرونا نیٹ کافر ق بیس ہونا اور بیا اُدر کومونٹ کے لئے کسال ہوتے ہیں۔

<u>۸ : ۲</u> مَدُکورہ بالا کسور کے علاوہ عَشْرٌ یا اس ہے کم کے کسورکوایک خاص طریقہ سے بنلا جاتا ہے جس کو مندرجہ ذیل مثالوں ہے تمجھا جاسکتا ہے :

3/4 ثَلْقَةُ أَرْبَاعٍ

# مثق نمبره ۷ (الف)

مذکر دمونث اعداد کے لئے اکیای سے ننا نوے تک کی تنتی تحریر کریں۔

# مثق نبره ۷ (ب)

مندرج، ویل عداد کی مرومونث کے لئے عربی بنائیں:

2180 (iii) 1405 (ii) 7310 (i)

8765 (vi) 943 (v) 615 (iv)

### مثق نمبره ۷ (ج)

مندرجه ولي عداد اردويين حريركري اوران كي تذكيرونا نيث كي نثا ندى كرين :

(i) ثَمَانِيَةَ الْلاقِ وَمِنَةَ

(ii) تِسْعُ مِنْإِهُ وَّعَشَرَةً

(iii) تِسْعَةُ اللافِ وَتِسْعُ مِنْهِ وَتِسْعُوْنَ

(iv) اَلْهَان وَمِئْتَان وَاِثْنَا عَشَرَ

(٧) خَمْسُ مِئَةٍ وَّ اَرْبَعُ

(vi) تَلَاثُهُ ا لَا فِ وَ سِتُ وَسَبْعُونَ

# مثق نمبر ۲۷

مندرجد فیل قر آنی عبارات کاعد دکسری کی نشاندی کرتے ہوئے ترجمه کریں:

(١) فَلَهُنَّ ثُلُتًا مَا تَرَكَ

(٢) فَلَهُنَّ الثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكُّتُمُ

(٣) فَهُمُ شُرَكَآءُ فِي الثُّلْثِ

(٣) وَلِلْهُوَيُهِ لِكُلِّي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّمُسُ

(٥) لَقَدْ جِئْتُمُونَا قُرَاداى كَمَا خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

(٢) قَانُ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ قَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ

(2) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَتَ وَرُبَاعَ

(٨) قُلُ إِنَّمَا آعِظُكُمُ بَوَاحِدَةٍ أَنُ تَقُوْمُوا لِللَّهِ مَثْنَى وَقُرَادَاى ثُمَّ تَنَفَّكُرُوا

6/7 سِنَّةُ اَسْبَاعٍ 4/9 اَرْبَعَةُ اَتُسَاعٍ 7/10 سَبْعَةُ اَعْشَارِ

213 کی عربی تُلفَانِ استعال ہوتی ہے۔ عَشُور ہے اوپر کے سور کے مندرجہ ذیل طریقہ سے بنائے جاسکتے ہیں :

4/11 أَرْبَعَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَوَ

11/20 أَحَدُ عَشُو مِنْ عِشُويُنَ يَا أَحَدُ عَشُو عَلَى عِشُويُنَ وَغُيرِهِ

<u>٨٠: ٣</u> دو دو ، تين تين وغيره بناني كے لئے مَفْعَلُ اور فَعَالُ كاوزن استعال

ہونا ہے جیسے:

دو دو تمین تمین ثلاث چار چار ریکاغ وغیرہ

ایک ایک کے لئے اکثر ویشتر لفظ فؤاد یا فؤادای استعال ہوتا ہے۔

#### ذخيرهُ الفاظ

ت رک : نَوَک (ن) نَوْکًا و نِوْکَانًا کِھُوڑنا

ح ي : جَاءَ (ض )مَجِينًا أَمَا

حُلُق : خَلَقَ (ن) خَلَقًا و خَلُقَةُ بِيراكرنا

مَوَّةٌ: أَيِكَ بَار

ن كرح : يكرخ (ف ش) يكاخا و تكحا شارى كرا

طىب: طَابَ (ض )طِيْبًا / طَابًا احِما يُوما / احِما اللَّما

# اسماء العدد (صُروم)

| 3,45         | Si          | مونث          |
|--------------|-------------|---------------|
| 11 <u>7</u>  | ٱلَاؤَلُ    | اَ لَا وَلَىٰ |
| دومرا        | ألطَّانِيُ  | الطَّانِيَةُ  |
| تبيرا        | الطَّالِك   | ર્વણીયાં      |
| چو تھا       | الؤابغ      | الؤابِعَةُ    |
| بإنجوال      | ٱلْخَامِسُ  | المخامسة      |
| وصنا         | ألسَّادِسُ  | الشادِسَة     |
| سا تو ال     | الشابغ      | الشابغة       |
| آ گھواں      | ٱلطَّامِنُ  | اَلظَّامِنَةُ |
| نوا <b>ں</b> | المعاسع     | المتاسعة      |
| وموال        | ألمُعَاشِوُ | اَلْعَاشِرَةُ |

<u>۱ : ۲</u> گیارہ ہے اکیس تک عدد ترتبی اس طرح استعال ہوتے ہیں :

عدو مُذكِ مونث

كَيارهوال ٱلْحَادِيُ عَشْوَ ٱلْحَادِيَةَ عَشُوةً

بإرهوال ٱلطَّانِيُ عَشُوَ ٱلطَّانِيَةَ عَشُوَةً

انبيوال ألتاسع عَشْوَ التَّاسِعَةَ عَشُولَةً

<u>اسا: ۸۱</u> تمام عقود ، مِسئة (ايك مو) اور ألف (ايك بزار) ابني الملي صورت ميل عد دِرَ تبعي كي معلى استعال موت بين ليكن عموماً ال وقت ان يراك لكاديا جانا ہے جيسے:

أَلْعِشُواُوْنَ بِيهِ ال أَلْحَادِي وَ الْعِشُواُوْنَ اكِسُوال (مُرَكَ لِئَ) أَلْحَادِيَةُ وَالْارْبَعُونَ اكْتَالِيهِ وال(مُونث كَ لِئَ) أَلْحَادِيَةُ وَالْارْبَعُونَ اكْتَالِيهِ وال(مُونث كَ لِئَ)

#### مثق نمبر ۷۷

#### <u>۳ : ۸۲ تین تا دی کے اعداد کے لئے قواعد :</u>

تین سے لے کردی تک سے اعداد کے لئے مرکب عددی مرکب اضافی کی طرح بنا ہے۔ اسم العددمضاف کی طرح خفیف اور معدود جنع اور مضاف الیدکی طرح صالب جریس آنا ہے جیسے:

پارقام أَرْبَعَةُ أَقَلَامٍ (مُرك لئے)

یا کے اونٹیاں خمس ناقات (مونث کے لئے)

م : <u>۸۲ گیاره</u> تا ننانوے کے اعداد کے لئے قو اعد :

گیارہ تا ننانوے کے اعداد کے لئے مرکب عددی میں معدود واحداور منصوب استعمال ہوتا مرد جسیر:

گیاره تارے اَحَدَ عَشْوَ کُو کُبًا (مُرکے لئے)

چھالیس مساجد سِتُة وَارْبَعُونَ مَسْجِكَا (مُركے لئے)

ر آى با غات ألك وَتُمَا نُونَ حَدِيْقَةً (مونث كے لئے)

يَجِاسَ راتين خَمْسُونَ لَيُلَهُ

۵: ۸۲ ایک مور ایک بزار اور ان کے قطنیه وجمع کے اعد اد کے لئے قو اعد:

ایک مو، ایک ہزار اور ان کے قطنیہ و جمع کے اعد اد کے لئے مرکب عد دی، مرکب اضافی کی طرح بنتا ہے۔ اسم العدد مضاف کی طرح خفیف اور معدود واحد اور مضاف الیہ کی طرح

طالع جريش آنا ب ريد:

ایک مولا کے مِنَهٔ والمدِ

أيك برارلاكيال أَلْفُ بِنُتِ

دوسويستيال مِنْعَا قُولُيَةٍ

ووبزاركرسيال ألمُفَا مُحُوْسِيَ

#### مرکب عددی

ا : ۸۲ مرکب عددی، اسم العدد اور معدود کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے۔ معدود ہے مراد وہ اسم ہے جس کی تعداد ، تر تنیب یا وصف بیان کیا جار ہا ہو۔ مثلاً '' چار کتابیں'' میں ' چار''اسم العدد اور '' کتابیں'' معدود ہے ۔ مختلف اسا ء العدد کے لئے مرکب عددی بنانے کے قو اعد بھی مختلف بیں ۔ اس ہے پہلے کہ ہم ان قو اعد کو بجھیں مندرجہ ذیل ہا تیں نوٹ کرلیں :

- ا مرکب عددی میں اکثر ویشتر عدد پہلے اور معدود بعد میں آنا ہے سوائے ایک اور دو کے اعداد کے لئے۔
- ۲ مذکر اور مونث کے اعتبار ہے عد د اور معدود میں مطابقت ہوتی ہے یعنی اگر معدود مذکر ہے تو اسم العدد بھی مذکر ہوگا اور معدود مونث ہے تو اسم العدد بھی مونث ہوگا۔ البعثہ عقود،
   ایک مو، ایک ہزار اور ان کے قط نہ وجمع، مذکر ومونث معدود کے لئے کیساں استعال ہوتے ہیں۔

س - معدود اکثروبیشتر بصورت کره استعال ہونا ہے۔

آ ہے اب ہم مرکب عدد کا بنانے کے قو اعد کو تر تنیب سے مجھتے ہیں۔

<u> ۸۲: ۲</u> ایک اور دو کے اعداد کے لئے تاعدہ:

ایک اور دو کے اعد اد کے لئے معدود پہلے آنا ہے اور مرکب توصیعی کی طرح ہر اعتبارے معدود اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے جیسے:

قَلَمٌ وَاحِدٌ (مُرَكَ لَحَ)

أيك قلم

گلِمَةٌ وَّاحِمَةٌ (مُونث کے لئے)

أيك بات

كِعَابَانِ إِثْنَانِ ﴿ لَمُرْكَ لِكَ }

دو کتابیں

مُعَلِّمَتُانِ اِثْنَعَانِ (مُونث کے لئے)

دواستانیاں

قَلاثُ مِئَةِ جَمَلِ اَرْبَعَةُ الافِ مَلَكِ

تین مواونث حار ہر ار**فر** شتے

موره کھٹ آیت ۲۵ ﴿ وَلَیْطُوا فِی کھفِفِهِم قَلاتَ مِنْ قِسِنِیْنَ ﴾ یس مِنْ قِ مِناف کی طرح نہیں آیا اور معدود جن کی صورت میں آیا ہے جو کہ اس قاعد سے ایک استطناء ہے۔

اللہ علی جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ معدود بھورت کرہ استعال ہوتا ہے۔ البت السے معورف باللام مجی لایا جاسکتا ہے گئی اس صورت میں اس کا جمع ہونا ضرور ک معدود کی استعال کا جاتے ہوئے ہونا میں اس معورف باللام مجی لایا جاسکتا ہے گئی اس صورت میں اس کا جمع ہونا کر ورک ہوئے ہوئے گئے ہوئے کہ استعال کیا جاتا ہے جسے جنٹ وُن دَ جُلاکو عِنْ سُروُن مِن استعال کیا جاتا ہے جسے عِنْ وَنُ دَ جُلاکو عِنْ سُروُن مِن اللہ میں استعال کیا جاسکتا ہے۔

<u>ے : ۸۲</u> ایک اور دو کے اعد اور کے علاوہ باقی تمام اعد اور کے لئے معد وداسم العدد کے بعد آتا ہے۔ البتہ بعض او قات معد ودکو پہلے بھی لا یا جاسکتا ہے جس سے مبالغہ کا اسلوب پیدا ہوجا تا ہے جیسے اَلمَسْمُ فَوَاتُ الْمُسْبُعُ کے معنیٰ ہوں گے ساتوں کے ساتوں آسان۔

۸۲: ۸ تین سے نوتک کے غیر معین اعداد کے لئے مرکب عددی ای طرح بنتا ہے جیسے تین سے لئے کردی تا کے حالات کے اور سے لئے کا میں ایک کے اعداد کے لئے جیسے بیضاعة اُطَافَالِ وَبِضُعُ طِلْفَلاتِ ( کچھ بیجے اور کچھ بیجے اور کچھ بیجاں )۔

#### ذخيرهُ الفاظ

ربِس : زَبَصَ (ن) زَبُصًا انتظاركرنا، تاك يُس ربنا (تفعَل) انتظاركرنا

ص ور: حَمَارَ (ن) حَمَوْرًا آواز دینا، جَمَادینا، مانوس کرنا سی ک ت: سَاخ (ض) سَیُهُ ا - سِیاحَةُ شَهروں میں پُھرنا رین : رَای (ف)رَایًا رُوْیَةُ دیکھنا

ى څر: سَخِوَ (سَ) سَخَوًا - سَخُوًا كَى كَامُداقَ ارَّامَا (تَفْعِيل) مَعْلُوبِ كَرَمَا اجْر : أَجَوَ (نَ) أَجُوًا، إِجَارَةٌ بِدِلَهُ دِينَا، مَرْ دُورِي دِينَا، تُوكِرِي كَرَمَا

نْ صُلُّ : فَصَلَ (صَ ) فَصُلًّا عِدِ الرَّمَا (مَفاعل) دوده حَيْمُ لا

تمم : قَبَرض قَمَّا، قَمَامًا يورايونا (افعال) يوراكرنا

ورع: فَو عَ (ف) فَو تَعَاكِمِن عَ فَي أَكُلَى تَك كَ عَصَد (وَراع) عنا بناء

اللذُرُعُ بِاتْصِكَا يُصِيلاوَ

سَلَى : سَلَكَ (ن ) سَلُكًا - سُلُوكًا داخل عوایا کی شے میں کی شے کود اُخل کرنا
نابت : نَبَتَ (ن) نَبُعًا - نَبَاتًا آگنا ، سِزه زار عوا (افعال) اُگانا
عَلَى : جَلَدَ (ض) جَلُدًا کوڑے مارنا جَلُمَةً کوڑا
ل ب ث : فَبِئ (س) فَبُلًا - فُبُلًا اَهُم رَاء قَيام کرنا
عَرجَ : عَوْجَ (ض، ن) غُووُ جُنا – مَعُوَجًا چُرُهنا
نَعُجَةٌ: وُنِي بِا بَحِيرُ

#### مثق نمبر ۷۸

مندرجه ذیل عبارات قرآنی کار جمه کریں:

(١) إِنَّ اِللَّهُ كُمْ اِللهُ وَّاحِدُ (٢) فَمَنْ لَمْ يَسِجِدْ فَصِيَامُ ثَلَقَٰهِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمُ (٣) يَسَرَبَّ صُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشُرًا (٣) فَخُدَدُ ٱرْبَعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ فَصْرُ هُنَّ اِلَيْكَ (٥) فَسِيْحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ

# اَشُهُرِ (٢) فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمُ اَرْبَعُ شَهَادَتٍ أَبِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ وَ الْمَخَامِسَةُ أَنَّ لَغُنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلِمِيْنِ (2) خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ (٨) ثُمَّ اسْتَواى إلَى السَّمَآءِ فَسَوُّهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ

(٩) إِنِّي آراى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان (١٠) وَلَـقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبْعَ طَرَ آئِقَ

(II) لَهَا سَبُعَهُ آبُوَابِ (IF) سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبُعَ لَيَالٍ وَّتَمَانِيَةَ آيَامِ (IP) وَ أَنْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَاجِ (١٣) أَنْ تَناجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ

(١٥) وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسلي تِسْعَ ايَّاتٍ (١٦) إِنِّي رَآيُتُ آحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا

(١٤) إِنَّ عِدَّةَ النُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا ﴿١٨) فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا (١٩) وَحَمْلُهُ وَفِصَلْلُهُ ثَلَتُونَ شَهْرًا (٢٠) وَواعَدُنَا مُؤسلي ثَلَتِيْنَ

لَيُلَةً وَّ ٱتُّمَمُّنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ ٱرْبَعِيْنَ لَيُلَةً (٢١) حتَّى إِذَا بَلَغَ ٱشُدَّهُ وَمَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةٌ (٢٢) فَمَنْ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا (٢٣) إِنْ

تَسْتَغُفِرُلَهُمْ سَبُعِيْنِ مَرَّةٌ فَلَنْ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ (٢٣) فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا

سَبُعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٢٥) إِنَّ هَلَمَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ نَعْجَهُ وَّلِيَ

نَعْجَهُ وَّاحِدَةٌ (٢٦) كَمَتْل حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَاهِ لَى فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ

(٢٤) اَلْـزَّانِيَةُ وَالْـزَّانِيُ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ (٢٨) فَلَبِتَ فِيُهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا (٢٩) لَيُسَلَّهُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْرِ

(٣٠) إِذْ تَنْقُولُ لِللَّمُوْمِنِيْنَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِمَّدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِطَلْتُهِ أَلافٍ مِّنَ

الْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (٣١) تَعْرُجُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْمَا رُهُ

خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَبِة

### سبق الاسباق

<u>ا: ۸۳ اللہ تعالیٰ کی توفق ونا سُدے آپ نے آسان عربی گرامر کے جاروں جھے کمل</u> كركئے۔ اللہ تعالىٰ نے آپ كوكتنى بڑى فعمت ہے نواز اے اس كاحقیقی ادراك اس دنیامیں توممکن نہیں ہے۔ یہ حقیقت تو ان شاء اللہ میدانِ حشر میں عیاں ہوگی، ان رہھی جنہیں ہے۔ ا نعمت حاصل تھی اور ان رہھی جو اس ہے محروم رہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس فضل وکرم رہا ال كاجتنا بهى شكراد اكياجائيم بي ليكن يشكر قولا بهى بونا جائة اورعه ملا بهى -آپ یر اب واجب ہے کہ اس فعمت کی حفاظت کریں اسے ضائع نہ ہونے ویں اور اس کاعن اوا كرتے رہيں۔اس كے طريقة كارير بات كرنے سے يہلے بچھ باتيں ذہن ميں واضح ہونا

<u>۸۳ : ۲</u> نبی کریم گارشاد ہے کہ اپنے آپ کو ہز رگ تصور کرماعکم کی بہت ہڑی آفت ے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کواس زبان کے علم سے نواز اجسے اس نے اپنے کلام کے لئے منتخب کیا۔ یہ بہت عظیم فعمت ہے۔لیکن اس بنیاد پر آپ ان لوکوں کو کمتر نہ سمجھیں جن کوعر بی نہیں آتی ۔ بیکفران انعمت ہوگا ۔ کیا پینہ ان الوکوں کواللہ نے کسی دومری افعمت ہے نواز اہوجس کا آپ کواور اکٹیبیں ہے۔ کیا پیتہ کل اللہ تعالیٰ ان میں ہے کی کواس علم کی دولت ہے تو از دے اوروہ آپ ہے آ گےنگل جائے ۔اس لئے علم کی آفت سے خودکو بچانے کی کوشش کریں اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں ۔

<u>۳ : ۸۳ آج کل کے سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ اس کا ننات کے اسرار ورموز کا وہ</u> جنناعلم حاصل کرتے ہیں اتناعی ان کی لاعلمی کا دائر ہمزید وسعت اختیار کرجاتا ہے۔ پہھے یہی معاملة عربی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ عربی دنیا کی سب سے زیا وہ سائنفک زمان ہے۔ اس زمان کا تقریباً ہر کوشکس قاعدے اور ضابطہ کا ما بندہے۔ انتہا ہدہے کہ اس

میں استثناء بھی زیادہ ترکسی فاعدے کے تحت ہوتے ہیں۔ عربی میں خلاف فاعدہ الفاظ کا استعال دوسری زیادہ ترکسی فاعدے کے تحت ہونے جیسا ہے۔ اس حوالہ سے بیبات وہمن فشین کرلیں کہ اس علم کے سمندر سے ابھی آپ نے تھوڑ اساعلم حاصل کیا ہے۔ جنتا آپ نے سیکھا ہے اس سے زیادہ ابھی سیکھنا باقی ہے۔

2: سم اب تک آپ نے جو پھی کے اس کائن اداکر نے کے لئے اور مزید کیے کے لئے اور مزید کیے کے لئے کا لازی قدم یہ ہے کہ آپ لیخ تلاوت قرآن کے اوقات بیس اضا فہ کریں۔ موشل کا لا اور ٹی وی کے اوقات بیس کی کر کے بیاضا فہ آسانی ہے کیا جا سکتا ہے۔ پھر تلاوت کے اوقات کی دوصوں بیس تقییم کریں۔ اس کا پچھ حصہ معمول کی تلاوت کے لئے رکھیں اور باقی حصہ قرآن مجید کے مطالعہ کے لئے وقف کریں۔ اس کے لئے آپ کو ڈ کشنری (لفت) کی ضرورت ہوگی۔ میر امشورہ ہے کہ ابتدائی مرحلہ بیس "مصباح الملفات" استعال کریں۔ جو لوگ دو ڈ کشنریاں حاصل کر سکتے ہیں وہ ساتھ بیس "مف و دات المقوآن" بھی استعال کریں۔ جو کہ کریں تو بہتر ہوگا۔

<u> ۲ : ۸۳ قر آنِ مجید کا مطالعہ کرتے وقت سب سے پہلے الفاظ کی بناوٹ پرغور کر سے تعین</u>

کریں کہ اس کا مادہ ، باب اور صبغہ کیا ہے ، نیز بیاسم یا فعل کی کون کی سم ہے۔ پھر الفاظ کی اعرابی حالت اور اس کی وجہ کا فیصلہ کریں۔ کسی لفظ کے اگر معنی معلوم نہیں تو اب ڈ کشنری دیکھیں۔ اس کے بعد جملہ کی بناوٹ برغور کر کے مبتدا بخبر یا فعل ، مفعول اور متعلقات کا تعین کریں۔ اس کے بعد جملہ کی بناوٹ برغور کر کے مبتدا بخبر یا فعل ، مفعول اور متعلقات کا تعین کریں۔ پھر آبت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ بھے آئے تو کوئی ترجمہ والا قرآن دیکھیں۔ اس مقصد کے لئے شیخ البند مولانا محمود کھن کی کہ ترجمہ زیادہ مددگار ہوگا۔ اس طرز پر آب صرف ایک بارہ کا مطالعہ کرلیس تو ان شاء اللہ آپ کو بیصلاحیت حاصل ہوجائے گی کہ قرآب ہو یہ کی کہ اس کا مطالعہ کرلیس تو ان شاء اللہ آپ کو بیصلاحیت حاصل ہوجائے گی کہ قرآن مجیدین کریا بڑ ھر آپ اس کا مطلب مجھ جا کیں گے۔ اگر کہیں رکا وٹ ہوگی تو زیادہ تر آپ مجیدین کریا بڑ ھر آپ اس کا مطلب مجھ جا کیں گے۔ اگر کہیں رکا وٹ ہوگی تو زیادہ تر آپ محل فیقا کامعنی نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے ہوگی۔

2: 100 اب آخری بات یہ جھ کیں کہ ہارے ہزرکوں نے تر آن مجید کے جوڑ جے کے بیں وہ عوام الناس کے لئے بیں۔ چنانچہ انہوں نے بیرض کر کے ترجمہ کیا ہے کہ ان کے قاری کوعربی گر امر نہیں آتی ۔ اس لئے باریکیوں کونظر انداز کر کے انہوں نے مفہوم سمجھانے پر اپنی توجہ کومرکوز کیا ہے ۔ اب تھوڑی ی عربی پر صنے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ اپ برز کول کے ترجموں پر تقید کرنے ہے کہ اپ برز کریں۔ ورنہ کوئی نہ کوئی نیاری آپ کو لائن ہوجائے گی اور الٹا لینے کے دیے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہرایک کوتوفیق دے کہ ہم اس کی فعمت کا شکر اداکر کے اس کور اپنی کریں:

رَبِ اَوْزِعْنِیُ اَنَ اَشَکُرَ نِعُمَدَکَ الَّٰمِیُ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَی وَالِمَدَّیُ وَاَنُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَوْطَهُ وَاَدْخِلُنِی بِوَحُمَدِکَ فِی عَبَادِکَ الصَّلِحِیُنَ ۲۵ ربیع المنانی ۱۹۹۱ه ۱۹۸ اگست ۱۹۹۸ء